



Tel # 042-37351124,7230585

ياكنتان من لمخركرية

دحالنا مادكيث فزني مزيث اردد بأزار لامور

Cell# 0321-7351350

Tel # +92-42-37351124 , +92-42-37230585

E-mail: info@quddusia.com www.QUDDUSIA.com

Mobile: 0333-5139853, 0321-5336844

V-Phone: 051 - 2575158

مودى وب مل المن كي

Phone & Fax: 4354686 Mobiles: 0507419921-0508176378 0553093117

Phone: 4381122-4381155 Fax: 4385991

Mobiles: 0505440147-0542666646

0532666640

Phone: 00971 6 5632623 Fax: 5632624



#### فگرست

|            | ييش لفظ                                                                   |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | رسول كريم منظيمين أمت كے ليے بہترين نمونہ:                                | <b>₩</b> |
| ra         | آيت كريم: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُالآية                                      |          |
|            | ابراہیم عَلَیْنِلا کی نبی مِنْشِیَقَیْنِ کو بطورِ معلم مبعوث کرنے کی دعا: | %        |
| ۲٦         | آيت كريم: ﴿ رَبُّنَا وَابُعَثُ فِيُهِمُ الآية                             |          |
| 74         | حديث شريف: " دَعُوةُ أَبِي إِبُوَاهِيْمَ عَالِيكِ الحديث                  |          |
|            | نی کریم منطق آنے کے بحیثیت معلم مبعوث ہونے کے دلائل:                      | <b>₩</b> |
| <b>۳</b> ۷ | ا: آيت كريم: ﴿ كَمَا أَرُسَلْنَا فِيُكُمُالآية                            |          |
| የለ         | ب: آيت كرير: ﴿ لَفَدُ مَنَّ اللَّهُالآية                                  |          |
| ፖለ         | ح: آيت كريم: ﴿ هُوَا الَّـذِي بَعَثَ فِي الآية                            |          |
| ٩٣         | و: حديث شريف 'إنّ اللّه لَمْ الحديث                                       |          |
| ۴٩         | کتاب کی غرض و غایت                                                        | %        |
| ۵۰         | کتاب کی تیاری میں پیش نظر ہاتیں                                           |          |
| ۵٠         | كتاب كا خاكه                                                              | <b>%</b> |
| ۵۱         | شكرودعا                                                                   | %        |
|            | (1)                                                                       |          |
|            | (1)<br>ہرمناسب وفت میں تعلیم دینا<br>عشاء کے بعد تعلیم:                   |          |
|            | عشاء کے بعد تعلیم:                                                        | 1:       |

| < <b>₩</b> ( | W. Upoly Work of the Company of the |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳           | حديث ابن عمر رفايج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳           | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | شرح مديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳           | مافظ ابن حجر كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۳           | علامه عینی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳           | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ۲: نصف دات کے قریب تعلیم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵           | حديث انس زالته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵           | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵           | شرح حدیث میں علامہ بینی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ۳: رات کونیندے بیدارہونے پرتعلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۵           | حديث ام سلمه ونانيجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24           | حديث شريف پرامام بخاري كا قائم كرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵           | عنوان کی شرح میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | س: دوتهائی شب گزرنے کے بعد تعلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۷           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸           | حديث شريف ميں فائده ديگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ہرمناسب جگہ میں تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ا: مسجد میں تعلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

www.besturdubooks.wordpress.com

| ۵9         | حديث ابن عمر خالفها                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵٩         | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                      |
| 4+         | عنوان کی شرح میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                          |
| ٠.         | ۲: ایک خاتون کے گھر میں تعلیم:                                                                                 |
| 4+         | حديث الى سعيد الحدرى زالله                                                                                     |
| 41         | روایت ابی ہریرہ منالٹین                                                                                        |
|            | سو: مقام ننی می <i>ن تعلیم</i> :                                                                               |
| וד         | مديث ابن عمرو رفاي النام المام ا |
| 44         | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                      |
| 44         | شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                             |
|            | س: دورانِ سفرتعليم:                                                                                            |
| ٣          | ا: حديث عقبه بن عامر وخلفظ                                                                                     |
| ጓቦ'        | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                       |
| ۲ľ         | ب: حديث عمران بن حصيين فالفيز                                                                                  |
| 44         | حديث شريف مين ديگر فوائد                                                                                       |
| <b>Y</b> Z | ج: حديث الى اليوب من الثنير                                                                                    |
| 49         | حديث شريف ميں ديگر فوائد                                                                                       |
|            | (3)                                                                                                            |
|            | مختلف اقسام کے لوگوں کو تعلیم                                                                                  |
|            | ا: الل خانه كوتعليم :                                                                                          |

| www.u      | urdukutabkhanapk.blogspot.com                          |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ۷٠ ح       | حديث جوريه والنها                                      |
|            | ٢: چيا کوتعليم:                                        |
| ۷۱         | حدیث عباس خالفیز<br>مرتبه                              |
| <b>4</b> r | ۳: چپازاد بھائی کوتعلیم:<br>حدیث علی مناشد؛            |
| 21         | سريخ کارن در مين<br>۱۳: چياز ادبهن کوتعليم:            |
| ۷۳         | حديث ابن عباس والطبيا                                  |
|            | ۵: ساتھی کوتعلیم:                                      |
| ۷۳         | حدیث أبی بكر الصدیق منطقهٔ<br>۲:جوانوں کوتعلیم:        |
| ۷۵         | ا ، بوا ون و يم .<br>ا ـ حديث ما لك بن الحويرث يزاننيز |
| ۷۲         | ب- حديث جندب بن عبدالله رضيف                           |
|            | 2: بچول کوتعلیم:<br>2: بچول کوتعلیم:                   |
| 44         | حديث ابن عباس راهم المناهبا                            |
| ۷۸         | حدیث شریف میں دیگر فوائد                               |
|            | ٨:عورتول وتعليم:                                       |
| ۷۸         | حديث ابن عماس والفها                                   |
| 49         | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان              |
| <b>4</b> 9 | شرح حديث مين حافظ ابن حجر كابيان                       |
| ۸٠         | ب- حديث يُسيره والنهجا                                 |
| Αſ         | ج ـ حديث اساء بنت عميس منافعها                         |

|     | (5)                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | طالب علم كاخيرمقدم                                             |
|     | ا:صفوان مرادی والله کا خبر مقدم:                               |
| 91  | روایت امام طبرانی                                              |
| 92  | روایت امام حاکم                                                |
|     | ٢: وفد عبدالقيس كاخير مقدم:                                    |
| 91" | حدیث ابن عباس مِنْ الله الله الله الله الله الله الله الل      |
|     | شرن حديث:                                                      |
| 917 | امام ابن الي جمره كابيان                                       |
| 90  | حافظ ابن حجر كا بيان                                           |
| 90  | حديث شريف مين ديگر فوائد                                       |
|     | ٣: قبیله بنوعامر کے اشخاص کوخوش آمدید:                         |
| 94  | حديث الي جحيفه رفي فني الله:                                   |
| 9.  | حدیث شریف پرامام این حبان کا قائم کروه عنوان                   |
| 91  | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                       |
|     | <ul> <li>۲۰ : صحابہ کوطلب کا خیر مقدم کرنے کا حکم :</li> </ul> |
| 9.8 | حديث أني سعيد الحذري منافئة                                    |
|     | (6)                                                            |
|     | مخاطب لوگوں كوقريب كرنا                                        |
| ++  | ا: حديث سمره بن جندب رفائفهٔ                                   |

| WWW<br><b>₩</b> | urdukutabkhanapk blogspot com                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                 | حديث شريف پرامام ابوداود كا قائم كرده عنوان               |
| 1+1             | شرح حدیث میں علامہ طیبی کا بیان                           |
| 1+1             | ۲: حدیث اوس بن اوس منالند؛                                |
| •               | (7)                                                       |
| ہونا            | نبی کریم ﷺ اورمخاطبین کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ:          |
|                 | 🔏 🗀 تخضرت مِنْظِيَاتِمُ كا حاضرين كي طرف متوجه مونا:      |
| 1+1"            | ا: حديث أبي مويٰ مناشئهٔ                                  |
|                 | شرح ديث:                                                  |
| ۱۰۱۳            | امام این ابی جمره کا بیان                                 |
| ۱۰۱۳            | حافظ ابن حجر كابيان                                       |
| ۱۰۱۳            | علامه مینی کا بیان                                        |
| 1+4             | ٢: حديث البراء رخي المنافئة                               |
| 1+0             | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                 |
| 1+0             | ۳: حديث الى سعيد الخدري والنيه                            |
| 1+1             | شرح حدیث میں علامہ بینی کا بیان                           |
| <b>!+</b> 1     | ٣٠: حديث العرباض بن ساريه من من من سند                    |
|                 | 📽 ب-صحابه رقمی الله کانبی میشیکایی آگی کی طرف متوجه ہونا: |
| 1+4             | ا: حديث الي سعيد الخذري مناشئة                            |
| 1-4             | حدیث شریف برامام بخاری کا قائم کرده عنوان                 |
|                 | آب منظيمين كاطرف متوجه بون كي حكمت:                       |

| ۸+۱  | حافظ ابن حجر كابيان                           |            |
|------|-----------------------------------------------|------------|
| 1+9  | علامه مینی کابیان                             |            |
| 1+9  | ٢: حديث ابن مسعود منالفه،                     |            |
| 11•  | شرح حديث ميں علامه ابن عبدالملك كابيان        |            |
| •    | سا: حديث ثابت والثير:                         |            |
|      | (8)                                           |            |
|      | بات کرنے سے پہلے لوگوں کو چپ کرانا            |            |
|      | علماء کی بات خاموشی ہے سننا:                  |            |
| m    | صحیح البخاری کے ایک باب کاعنوان               |            |
| ш    | شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان            |            |
| IIr  | امام ابن بطال كا قول                          |            |
| III  | ا: حديث الى جرميره رخي منطقة                  |            |
|      | ا ـ خطبه جمعه میں گفتگو کی ممانعت:            | <b>®</b> ₹ |
| III  | ا: حديث الي هرمية زنانية                      |            |
| III  | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان     |            |
| IIP  | شرح حدیث میں علامہ عینی کا بیان               |            |
| 111  | ٢: حديث ابن عباس فالخبا                       |            |
| IIP  | ٣: ابو ۾ ريره رخي تنز کي ايک اور حديث         |            |
| H.   | حدیث شریف پرامام ابن خزیمه کا قائم کرده عنوان |            |
| 110~ | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان               |            |
|      | ب قبل از خطبه لوگوں کو حبیب کروانے کا تھی :   | <b>₩</b>   |

| WWW  | .urdukutabkhanapk.blogspot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <(₹( | 11 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ا: جرمير منافقة كولوگول كوچيپ كروانے كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II۵  | ٢: بلال مِنْ النَّهُ كُولُو كُون كُوخاموش كروان كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | الله عند المنطقة على المستحديد المنطقة الما المستحد المنطقة ال |
| IIY  | حديث خياب رالنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | شاگر دول کونام ، کنیت یالقب سے پکارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | نام ہے پیکارنے کی تحکمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IIA  | امام ابن جمره کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ا_مخاطب كوايك دفعه بكارنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119  | ا: عبدا رحمن بن سمره منافيز كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11*  | ٢: ايو ذر والنيز كو ندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114  | سا: عا كشه وظافيحها كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 🏶 ب-مخاطب كودود فعه يكارنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iri  | ا:عباس رخالفهٔ كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ITT  | ٢: اني بن كعب رفائقه كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ITT  | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 127  | سا: مسلمان خواتین کو ندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 🏶 ج_مخاطب کوتین مرتبه بکارنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ira  | ا: معاذ بن جبل مناشئه كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | تکرارندا کی حکمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       | (11)                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تنبيهاورا ظهارتعلق كے ليے ضرب لگانا                                                  |
| 1129  | ا:عباس رضائنی کے سینے پر ضرب لگانا                                                   |
| 1174  | ٢:على رنائنين كوضرب لكا نا                                                           |
| ۱۳۲   | ٣: قيس بنالنيز كوقدم مبارك يسط تحوكر                                                 |
| ساسما | شرح حدیث میں علامہ مبار کپوری کا بیان                                                |
| ساماا | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                             |
|       | (12)                                                                                 |
|       | شاگردوں کے لیے دعا                                                                   |
| الدلد | ا: ابن عباس مِنْ اللهُ الله كل الله علم كماب كى وعا                                  |
| ۱۳۵   | ٣: ابو ہرریہ وخلفن کے مومنوں کامحبوب بننے کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| I ሮላ  | ٣: جابر منالليو شے ليے سي مرتبه استعفار                                              |
| IM    | سم: جابر رخائش کے باغ کے لیے دعائے برکت                                              |
| 114   | ۵: انس مِنْ النَّيْرُ کے لیے کثرت و برکت کی دعا                                      |
|       | (13)                                                                                 |
|       | گفتگومیں وضاحت اورتھہراؤ                                                             |
| 101   | ا: حديث چابر رفايند                                                                  |
|       | شرح حديث:                                                                            |
| اها   | علامه الطيبي كابيان                                                                  |

| 101 | ملاعلى القارى كا بيان                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iat | ٢: حديث عاكثه وفانتها                                                                                          |
| ist | ٣: عا رَشه وظافِها كي ايك اور حديث                                                                             |
| ۱۵۳ | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                              |
|     | (14)                                                                                                           |
|     | بات كااعاده كرنا                                                                                               |
|     | 📽 ا_فرمانش پربات د ہرانا:                                                                                      |
| IDM | حديث الى سعيد منالله:                                                                                          |
| 100 | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                       |
| !   | ينيد المارية ا |
|     | دعوت وتبليغ كے دوران بات كود ہرانا:                                                                            |
| ۱۵۵ | حديث ابن عباس والطبية                                                                                          |
|     | 📽 بـ بلاطلب ایک ہی مجلس میں بات کود ہرانا:                                                                     |
|     | ا: د ومرتبه کلام کود هرانا:                                                                                    |
| IDA | ا ـ حديث البراء والثين                                                                                         |
| IDA | ب - حديث ابن عباس والفيها                                                                                      |
| 169 | ح_ حديث جابر مناشر                                                                                             |
| 14+ | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                       |
|     | ۲: تنین مرتبه کلام کود هرانا:                                                                                  |
| 14+ | ا۔ حدیث ابن عمرو منافقها                                                                                       |

| ب - حدیث معاویه القشیری نظیمهٔ                  |
|-------------------------------------------------|
| ج_حدیث انس من اللید.<br>ج_حدیث انس من عند       |
| اس بارے میں صحیح البخاری کا ایک عنوانِ باب ۱۹۴۰ |
| شرح عنوان میں علامہ ابن منیر کا بیان ۱۹۴۰       |
| شرح حدیث میں علامہ عینی کا بیان ۱۲۵             |
| m: تین ہے زیادہ مرتبہ بات کود ہرانا:            |
| المصاليث الي مكره وخالفيه                       |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد ۱۹۶                    |
| ب- حديث النعمان بن بشير يناتش                   |
| 🔏 ج_بلاطلب متعدد مجالس میں ایک ہی بات دہرانا:   |
| ا:سات د فعه صديث كابيان:                        |
| حديث الي المامه رفي عنه                         |
| ` ۲:سات ـــے زیادہ مرتبہ حدیث کابیان:           |
| ا_ حديث ابن عمر يناتينها                        |
| ب_حدیث عمروین عبسه سلمی خالفه،                  |
| € شبید: ا                                       |
| ایک اشکال اور اس کا جواب                        |
| ٣: بيس سے زيادہ مرتبه حديث كابيان:              |
| حدیث ابن عمر فانجا                              |

### (15) اشاروں کا استعال

|             | ا: جاراتكليول يه اشاره:                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 120         | حديث البراء في الثين                                |
|             | ۲: انگلیول کوینچی کی طرح کر کے اشارہ:               |
| <b>1</b> 24 | حديث الى موى رفافية                                 |
| 144         | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                   |
|             | ۳: دوالگلیول کے ساتھ اشارہ:                         |
| 141         | حديث مهل رفافغ                                      |
| ۱۷۸         | شرح حدیث میں علامه قرطبی کا بیان                    |
|             | ۳: گدی پر ہاتھ رکھنااور پھراس کو پھیلا کراشارہ:     |
| ۱۷۸         | عديث انس خالفيز<br>عديث انس خالفيز                  |
|             | (16)                                                |
|             | كيبرون اورشكلون كااستعال                            |
|             | ا: راہِ النِی اور شیطانی راہوں کے لیے خطوط کھینچیا: |
| ۱۸•         | حدیث این مسعود م <sup>نافنه</sup> ،                 |
| IAI         | شرح حدیث میں علامہ طیبی کا بیان                     |
|             | ۲: کمبی اُمیدوں اور قرب موت کے لیے خطوط کھینچا:     |
| IAI         | حديث عبداللد وفاقير                                 |
| ۱۸۳         | حدیث شریف میں بیان کر دوشکل                         |

| WWW.t        | rdukutabkhanapk.blogspot.cc                                            | <i>اسلا</i><br>m) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | س <sub>ان</sub> لمبی أمیدون اور قرب موت کالکژیان گاژ کربیان:           | 7E.               |
| IAM .        | حديث الى سعيد الخدرى رخافظ                                             |                   |
| ۱۸۳ .        | مدیث شریف میں فائدہ دیگر                                               |                   |
|              | m: جارخواتین کی فضیلت کا جارخطوط سے بیان:                              |                   |
| <b>፤</b> ለም  | حدیث این عباس مناطبی                                                   |                   |
| IAA          | حدیث شریف میں ویگر فوائد                                               |                   |
|              | (17)                                                                   |                   |
|              | مثاليس بيان كرنا                                                       |                   |
| YAI          | مثالیں بیان کرنے کا مفہوم                                              | <b>₩</b>          |
| YAI          | مثال بیان کرنے کے فوائد                                                | <b>⊛</b>          |
|              | ı: نبى كريم اورسابقه انبياء يبهم السلام كي مثال:                       |                   |
| I <b>∧∠</b>  | مديث جاير منافلين<br>مديث جاير رفاعة                                   |                   |
| 1AA          | · شرح حدیث میں علامہ طبی کا بیان · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |
|              | ۲: ذکرالی کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال:                               |                   |
| IΛΛ          | حديث الي موي خالفيز                                                    |                   |
|              | m: نیک اور پُر ہے دوست کی مثال:                                        |                   |
| 1 <b>/</b> 9 | حديث ابومولي مناطني                                                    |                   |
| ن ۱۹۰        | ہم معنی حدیث کے لیے امام ابن حبان کاعنواا                              |                   |
| 19+          | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                      |                   |
|              | س: منافق کے تر در کی مثال:                                             |                   |

| W           | ww.urdukutabkhanapk.blogspot.com                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>    | <u> </u>                                                       |
| [9]         | حديث ابن عمر والغنها                                           |
| <u>)</u> 91 | شرح حدیث میں علامہ طبی کا بیان                                 |
|             | 🟶 مومن اور منافق کی ابتلاء کے اعتبار سے مثال:                  |
| 197         | حديث الي مرميره رخالتنه؛                                       |
| 191         | حدیث شریف پرامام ابن حبان کا قائم کرده عنوان                   |
|             | (18)                                                           |
| 1           | تعليم بالعمل                                                   |
| 191         | ۰۱<br>عمل کے ساتھ تعلیم کی دوصور تیں                           |
|             | الحملی نموند کے ذریع تعلیم :                                   |
| 190         | ا: کثرت ہے ذکر البی                                            |
| 190         | ۲: يانچون نمازون كي حفاظت                                      |
| 190         | ۳: نکثرت کے ساتھ سخاوت                                         |
| 190         | س: گھروالول سےعمدہ معاملہ                                      |
| 190         | <ul> <li>۵: دشمنول سے بھی ایفائے عہد کا شدید اہتمام</li> </ul> |
| ۱۹۵         | ۲: ایار                                                        |
| llao        | 2: ظالمول سے عفواور درگزر                                      |
| 190         | ٨: تواضع                                                       |
| ۱۹۵         | 9: زېر                                                         |
| 190         | ۱۰: رعوت الى الله تعالى كا اجتمام                              |
| 190         | اا: تغیرمساجد میں شرکت                                         |

| www            | ırdukutabkhanapk.blogspot.com                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <.59           |                                                              |
| ۱۹۵            | ۱۲: خندق کھودنے میں شرکت                                     |
| 190            | ۱۱۰ حکم افطار کے ساتھ خودروزہ جھوڑنا                         |
| 190            | ۱۲۰ سونے کی انگوشی اُ تارنا اور صحابہ کواس کے پہننے سے روکنا |
| -, 19 <b>a</b> | 10: ضیافت محتاج کے لیے لوگوں سے پہلے اہل خانہ سے کہنا        |
| 191            | ١٦: جامليت كےخون اور سودختم كرنے كى اقارب سے ابتدا           |
|                | اد: قیدیوں کو جھوڑنے کی ترغیب کا اپنے خاندان سے عملی         |
| <b>7</b> 91    | آغاز                                                         |
|                |                                                              |
| PPI            | حدیث ابی قباده انصاری مناتشد                                 |
| 191            | شرح مديث ين علامه الفاكهاني كابيان                           |
|                | ب عملی بیان کے ذریعہ تعلیم :                                 |
| 194            | ا: كيفيت وضو كي عملي تعليم                                   |
| 194            | ۲: او قات نماز کی عملی تعلیم                                 |
| 19∠            | سا: منبر برلوگوں کونماز کی عملی تعلیم                        |
| 194            | س: دوران نماز کیڑے میں تھو کنے کاعملی بیان                   |
| 4              | ۵: كيفيت تيم يعملي تعليم:                                    |
| 194            | صدیث عمار م <sup>نافش</sup> د؛                               |
| 191            | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                            |
|                | ۲: صحابه کوکنگریاں دکھانا:                                   |
| 199            | حديث ابن عماس فالفيا                                         |



#### آ (19) اسلوب تقابل

| ۳۰ دنیا میں انتہائی نعمتوں والے جہنی اور انتہائی مشقتوں والے جنتی کا تقابل: حدیث انس زبائش ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ، رجي س                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| حدیث شریف میں دیگر نوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ا: ونیاوآ خرت کے درمیان تقابل:                                         |          |
| ۱۰۱ ترت اور دنیا کے طلب گاروں میں موازنہ:  عدیث انس ز ڈائٹی است و ن اللہ اللہ کا نوب توں والے جہنی اور انتہائی مشقتوں والے جہنی کا تقابل:  عدیث انس ز ڈائٹی نوب توں والے جہنی اور انتہائی مشقتوں والے جہنی کا تقابل:  عدیث انس ز ڈائٹی ہے ایمال کچھر تفصیل  اس اسلوب کی حکمت:  ام ابن ابی جمرہ کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>***</b>  | حديث مستورد في النيز                                                   |          |
| الرائية المناق  | <b>1</b> *1 | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                               | 9        |
| ۳۰ دنیا میں انتہائی نعمتوں والے جہنی اور انتہائی مشقتوں والے جنتی کا تقابل: حدیث انس زبائش ۔ ۲۰۲  اس اسلوب کی تحکمت ۔ امام ابن ابی جمرہ کا بیان ۔ ۲۰۳ ۔ ابامستر دند ہونے والی دودعا کیں ۔ ۲۰۳ ۔ ابامستر دند ہونے والی دودعا کیں ۔ ۲۰۳ ۔ حدیث سہل بن سعد زبائش ۔ ۲۰۳ ۔ حدیث آنس زبائش ۔ ۲۰۳ ۔ حدیث آنس زبائش ۔ ۲۰۳ ۔ حدیث شریف میں فاکدہ دیگر ۔ ۲۰۳ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ۲: آخرت اور دنیا کے طلب گاروں میں موازنہ:                              | )        |
| تفائل:  عدیث انس زائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4+1         | حديث انس خالفيز                                                        |          |
| تفائل:  عدیث انس زائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | سا: دنیا میں انتہائی نعمتوں والے جہنمی اور انتہائی مشقتوں والے جنتی کا |          |
| (20)  اس اسلوب کی حکمت:  امام ابن ابی جمره کا بیان  انمستر دنه ہونے والی دودعا کیں:  عدیث سہل بن سعد رفائی:  ۲۰ حلاوت ایمان پانے کے لیے تین تصلتیں:  عدیث انس زفائی:  حدیث شریف میں فائدہ دیگر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                        |          |
| اس اسلوب کی تحکمت: امام ابن ابی جمره کا بیان ا: مستر دنه ہونے والی دودعا کیں: حدیث سہل بن سعد رفائین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r•r         | عديث الس رفالند:<br>مديث الس رفالند:                                   |          |
| اس اسلوب کی تحکمت: امام ابن ابی جمره کا بیان ا: مستر دنه ہونے والی دودعا کیں: حدیث سہل بن سعد رفائین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | (20)                                                                   |          |
| امام ابن ابی جمره کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | X U                                                                    |          |
| ا: مستر دنه ہونے والی دودعا کمیں: عدیث سہل بن سعد رفاظیہ ۲۰۴ : حلاوت ایمان پانے کے لیے تین تصلتیں: حدیث انس رفاظیہ حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | اس اسلوب کی تکمت:                                                      | <b>₩</b> |
| حدیث مهل بن سعد و النین معد و النین و | <b>*</b> *  | امام ابن ابی جمره کا بیان                                              |          |
| ۲: حلاوت ایمان پانے کے لیے تین تصلتیں:<br>حدیث انس زائن :<br>حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ا:مستر دنه ہونے والی دودعا ئیں:                                        |          |
| حدیث انس بزائنین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>r</b> •r | عديث مهل من سعد معالله،                                                |          |
| حدیث انس بزائنین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ۲: حلاوت ایمان یانے کے لیے تین حصاتیں:                                 |          |
| حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>r</b> +0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>*</b> ** | _                                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ۳: بورامنافق بنانے والی حیار خصاتیں:                                   |          |

حديث ابن عمر ومنافقها ..... س: جنت میں لے جانے والے یا نج اعمال: حديث الى الدر داء م<sup>خالفي</sup> ..... ۵:علامات قيامت من سے جھن حديث معاذ منافذ ..... ٢: سابيالبي مين سات اقسام كولوك: حدیث انی ہرم<sub>ی</sub>ه رخاطفیٰ ..... 2: ول جنتی اشخاص: حدیث سعیدین زید زمانند ..... ٨: پہلے اجمالی پھر تفصیلی بشارت: حديث الى جرميه ونالله 111 حديث شريف مين فائده ديگر ..... (21) ا: يوم تحر، ماه ذوالحجداور مكه كے نامول كے تعلق استفسار: حديث الى تكره مِناللهُ .... 417 استفسار کی تحکمت: علامه قرطبی کا بیان ..... 414 **11** امام نو وی کابیان ..... ملاعلی القاری کا بیان ..... ۱۲۲ ملاعلی القاری کا بیان

| www.       | urdukutabkhanapk blogspat                             | <b>Ş</b> 9r |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| MV         | <br>حدیث شریف میں فائدہ دیگر                          |             |
|            | ۲: پانچ دفعه شل کے بعدمیل ہاقی رہنے کے متعلق استفسار: | <b>%</b>    |
| MA         | حديث الى مرميره دخالفية                               |             |
|            | شرح حديث:                                             |             |
| <b>119</b> | حافظ ابن حجر كا بيان                                  |             |
| 119        | امام طِبی کا بیان                                     |             |
| 114        | ملاعلی القاری کا بیان                                 |             |
|            | m: مال وارث ہے لگا ؤ کے متعلق استنفسار:               | <b>₩</b>    |
| <b>***</b> | حديث عبدالله فالغنه سيست                              |             |
|            | (22)                                                  |             |
|            | طلبہ سے استفسار                                       |             |
|            | ا:مسلمان جیسے درخت کے متعلق استفسار:                  |             |
| rrr        | حديث ابن عمر والناشا                                  |             |
| ***        | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان             |             |
| ۲۲۳        | شرح حدیث میں علامہ عینی کا بیان                       |             |
| ۲۲۳        | حديث شريف پرامام بخاري كاايك اور قائم كرده عنوان      |             |
| ۲۲۳        | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                     |             |
| ۲۲۳        | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                              |             |
|            | ۴:مقلس کے بارے میں استفسار:                           |             |
| 710        | حدیث انی ہر ریرہ و خالفیہ،                            |             |

| WWW.       | INDURATE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ع رسیب<br>۳۰: غیبت کے متعلق استیفسار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rry        | حديث الي جرميره رخي منظفية مستستست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | قابل شرم باتوں كا كنابية وكركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 1: قصه جریج رحمه الله تعالی میں کنامیہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tta .      | حدیث الی هرمیه و خالفیر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr• .      | شرح حدیث میں امام این ابی جمرہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ۲: عنسل حیض میں کنا ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr+ .      | حديث عاكشه فالشحاب والشحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۱ .      | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rmr .      | حدیث شریف میں ویگرفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | m:عورت کی جانب ہے دعوت برائی کے متعلق کنامیہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rmm .      | حديث اني هرميره مناشدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr .      | شرح حدیث میں امام ابن ابی جمرہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | May.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | حدود میں وضاحت وصراحت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>۲۳۳</b> | حديث اين عباس مِناتُهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | شرح حدیث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rro        | علامه عینی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra        | حافظ ابن حجر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

www.urdukutabahanapk.bliogspotseom

## (24) ضروری با توں کی تعلیم میں نہ شرمانا ا: قضائے حاجت کے آداب کی تعلیم:

ا۔ حدیث الی ہر ریرہ رخالٹیز .... شرح حديث مين علامه سندهى كابيان ..... ب- حديث سلمان مالنيز ...... شرح حدیث میں امام نووی کا بیان ..... ۲: احتلام عورت کے حکم کابیان: حذيث الس منالله شرح حدیث میں امام نووی کا بیان ..... س<sup>بو</sup>ورت کی دیر میں جماع کی ممانعت: هديث خزيمه بن ثابت مالند شرح حديث ميل علامه طبي كابيان ..... حدیث شریف میں فائدہ دیگر ..... 27

> (25) سوال کرنے کی اجازت

ا: ایک بی مجلس میں تین سوالات:

حديث ابن مسعود من الثير .....

شررح حدیث:

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com امام نو وي كابيان .....ا علامه عینی کا بیان ..... ٢: ایک بی مسئلہ کے متعلق جاراستفسارات: حديث اني موى اشعرى خالفين ..... حدیث شریف میں دیگر فوائد ..... سا: ایک بی نشست میں ضام مناشد کے متعدد سوالات: حديث الس رخائفة ..... ایک دوسری روایت ..... (26)عمده استنفسار کی تعریف ا: معاذ <sub>م</sub>ناتنهٔ کے عمدہ سوال کی تعریف: حديث معاذرة عنه ..... ٢: اليجھ سوال پر ابو ہر پرہ وزائشہ کی تعریف: حديث الى هرمية وخلطة .... شرح حدیث میں امام این ابی جمرہ کا بیان ..... ۲۵۵ حدیث شریف میں دیگر فوائد ..... m: بدو کے عمرہ سوال کی تعریف: حديث براء بن عازب زائنها ..... حدیث شریف میں دیگر فوائد ..... سم: التحصيوال كى بنايرايك اور بدوكى تعريف:

| ₩₩<br><b>&lt;</b> \$ | w.urdukutabkhanapk.blogspot.com                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>179</b>           | حدیث الی برری و خالفه،                                                                                                   |
|                      | شرح مديث:                                                                                                                |
| 12.                  | امام رافعی کا بیان                                                                                                       |
| <b>1</b> 2+          | ملاعلی القاری کا بیانملاعلی القاری کا بیان                                                                               |
| 121                  | امام ابن العربي كا بيان                                                                                                  |
| 121                  | علامه صنعانی کا بیان                                                                                                     |
|                      | ٢: خراب طریقے سے نماز پڑھنے والے کونماز کے ساتھ وضو کی تعلیم:                                                            |
| 12T                  | حديث الى مريره منالنيز                                                                                                   |
| 121                  | ایک اور روایت                                                                                                            |
| <b>1</b> 21          | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                                                                                          |
|                      | ٣: بينه كرنماز كيسوال يرليث كرنماز يرضيخ كابيان:                                                                         |
| <b>r</b> ∠۵          | حديث عمران بن حصيين والنيز                                                                                               |
|                      | ٣٠: معاذ رخيطة كوسوال <u>ئ</u> ے زيادہ جواب:                                                                             |
| 140                  | حديث معاذ رضافته                                                                                                         |
| ۲۷A                  | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                                 |
|                      | (29)                                                                                                                     |
|                      | نامعلوم بات کے جواب میں خاموشی                                                                                           |
|                      | ا:روح کے متعلق یہودیوں کے سوال پرخاموشی:                                                                                 |
| 1/1                  | عديث عبدالله معاشر الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|                      | ۲: بدترین شهر کے استفسار پراظهار لاعلمی:                                                                                 |

| حديث جبير بن مطعم وفاقته                             |
|------------------------------------------------------|
| ٣: مُعْطَرجبه میں احرام عمرہ کے متعلق خاموشی:        |
| حديث ليعلى زالله:                                    |
| شرح حدیث میں امام نووی کا بیان ۲۸۶                   |
| ۳۰: آیت میراث کے نزول تک جواب سے سکوت:               |
| حدیث جابر مناشد                                      |
| حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان ۲۸۷        |
| شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان ۲۸۸               |
| ۳۸۸ <del>۱</del>                                     |
| (30)                                                 |
| بے کاراور باعثِ مشقت سوال پر ناراضی                  |
| ا: بھنکے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال پر ناراضی:          |
| مديث زيد الحبني مثالثين                              |
| حدیث شریف میں امام خطابی کا بیان                     |
| ناپسندیده چیزوں کے متعلق زیادہ سوالوں پر ناراضی:     |
| حديث الى موى خالفه                                   |
| حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان ۲۹۲        |
| شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان                   |
| حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده ایک اورعنوان ۲۹۳ |
| حدیث شریف برامام نو وی کا قائم کرده عنوان            |

س منع کرنے کے بعد سوال برناراضی: حدیث الی و رزنانند؛....... سى باعث مشقت منے والے سوال کی ممانعت: عدیث انی بریره والله: · raa ..... شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان ..... ۲۹۲ (31) الجهي طرح سجھنے کی خاطرسوال کی اجازت ا: مبتلاے حساب کے عذاب کے متعلق سوال جواب: حديث عا نشه وليجها..... حدیث شریف برامام بخاری کا قائم کرده عنوان ..... ۳۰۰ شرح حديث: امام این انی جمره کا بیان ....... مافظ ابن حجر کا بهان ...... ۲:عام لوگوں کے دھنسائے جانے کے متعلق سوال جواب: ا حديث عا كثه وناتني .... شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان ..... m: تقدر کے بعد عمل کے متعلق سوال جواب: حدیث انی ہر پرہ وزائند' ..... حديث شريف يرامام ابن حبان كا قائم كرده عنوان .... سموس

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com (36 rr ) \$> C (B) \$ ( P-2: 1/2 / 1/2 ) \$> ہم بظلم کرنے والوں کی امن وہدایت ہے محرومی کے متعلق سوال جواب: حديث عبدالله منافله ..... ۵:خواتین کے متعلق باتوں کے بارے میں سوال جواب: حديث الى سعيد الخدري فالثنو ..... شرح مديث مين حافظ ابن حجر كابيان ..... حدیث شریف میں دیگر فوائد ..... (32)طلبہ کو بیا د دیانی کرانے کی اجازت ا: تماز کے بارے میں یادو ہائی: حديث اسامه زيانيه ... ٣١٠ ..... شرح حدیث میں امام نووی کا بیان ..... ۳۱۱ ۲:عطبه دینے کے متعلق مذکیر: حديث سعله مزالند، حديث سعله مزوعه PT ...... شرح مديث: امام نو دی کابیان ..... حافظ ابن حجر کا بیان ..... ۳۱۳ علامه عینی کا بیان ..... حدیث شریف میں دیگر فوائد ..... ۳: تماز میں آیت جیوڑنے پر یاد دہانی کی تاکید .......... ۱۳۵ سم: دوران نماز قر اُت میں تر دد کی صورت میں لقمہ دینے کی تا کید ........... ۱۵ اسل

## (35) تواضع

|             | اللَّه تعالى كالتحكيم تواضع:                                                | *        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| rro         | ﴿ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَالآية                                                  |          |
|             | تواضع ہے مراد:                                                              | <b>%</b> |
| rra         | علامه مینی کا بیان                                                          |          |
|             | تواضع كا فائده:                                                             | <b>%</b> |
| 270         | امام طبرانی کابیان                                                          |          |
|             | ا: ٱنخضرت مِنْ عَلِيْهِ كَالَبِ لِيصَابِ كَ قِيام كُونا پندفر مانا:         |          |
| rro         | حديث انس منافقية المستنسب                                                   |          |
|             | شرح حديث:                                                                   |          |
| ٣٢٦         | ملاعلی القاری کا بیان                                                       |          |
| <b>m</b> r∠ | شخ الباني كابيان                                                            |          |
|             | ۲: شاگر د کی قر اُت سننا:                                                   |          |
| ۳۲۸         | عديث عبدالله من الله من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل |          |
| 779         | شرح حدیث میں امام نو وی کا قول                                              |          |
|             | ۳:سائل کی خاطرخطبه ترک کرنا:                                                |          |
| 779         | حديث الي رفاعه رفي عنه                                                      |          |
| 221         | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                                             |          |
|             | مم: سوارشا گرد کے ساتھ چلنا:                                                |          |

| WWW   | urdukutabkhanapk.blogspot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <.₹   | TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY | > |
| اسوسو | حديث معا فررني في النيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|       | ۵: شاگردکوسوار کرنے کی خاطرسواری ہے اُتر تا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ۳۳۲   | حديث عقبه بن عامر رفي من من عند من عند من عند من عند من عند من عند من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|       | (36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|       | لطف وشفقت سے علیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|       | ا: بنج كوآ داب تعليم سكھانے ميں نرمی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ماساس | حديث عمر بن الي سلمه ينافخ السلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|       | نرى كااثر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ٣٣٢   | روايت عمر بن الي سلمه والشيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|       | ٢: نماز ميں بولنے والے کے لیے علیم میں زی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ٣٣٢   | حديث معاويه مهمي مناشئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ٣٣٨   | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|       | زی کااڑ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ۳۳۸   | روایت معاویه سلمی زاشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| الملا | صديث شريف مين فائده ديگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|       | m:مسجد میں پیشاب کرنے والے کو سمجھانے میں نرمی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| mm    | حديث انس مالنيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| mrr   | حدیث شریف برامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|       | حدیث شریف پر امام بخاری کاایک اور عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 444   | شرح جدیث میں جافظ این حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

| www.urdukutabkhanapk.blogspot.com                    |
|------------------------------------------------------|
| حديث شريف پرامام ابن حبان كا قائم كرده عنوان سهمهم   |
| نرى كااثر:                                           |
| روایت الی جرمیره رضائشهٔ                             |
| (37)                                                 |
| مسي تخص ہے غیرمتو قع غلطی پرا ظہار خِفَگی            |
| ا:مسجد میں تھو کئے پر ناراضی:                        |
| حديث ابن عمر والنَّهُما                              |
| ۲: نماز میں قبلہ کی جانب تھو کئے پرامامت سے معزولی:  |
| حديث الى سهله وفاعد                                  |
| شرح حدیث میں علامہ عظیم آبادی کا بیان                |
| ۳۴۸ بی نماز کے سبب امام پر شدیدخفگی                  |
| س: اینی موجودگی میں قرائت توراة پر شدید ناراضگی      |
| (38)                                                 |
| ذبين وطين مخص کی کوتاه جمی برغصه                     |
| ا:رتبه کی بلندی کوکوتا ہی اعمال کا سبب سمجھنے پرغصہ: |
| حديث عاكشه والنهيا                                   |
| شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                    |
| ۲:ا جازت طلب کرتے وقت جواب میں کوتا ہی پرخفگی:       |
| حديث جابر في الله:                                   |
| شرح حدیث میں علامہ خطابی کا بیان                     |

| www.urdukutabkhanapk.blogspot.com                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| (\$ ("L) \$) \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$         |
| 😁 🗥: اینے اور آنخضرت ملطے کیا ہے وصال کوایک جیسا سمجھنے پر برہمی:        |
| حدیث الی ہر رہ و منافقہ                                                  |
| حدیث شریف پرامام بخاری کے قائم کردہ تین عناوین سم ۳۵۴                    |
| شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                        |
| (39)                                                                     |
| فقيرطلبه كوايني ذات اطهراورا ہل برتر جیح                                 |
| <ul> <li>ا: اہل صفہ کوا بینے اور اہل خانہ ہے پہلے دودھ پلانا:</li> </ul> |
| حدیث الی ہر ریرہ رضائلہ:                                                 |
| شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان ۲۶۱                                    |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                 |
| ۲: فقیرطلبه کو بیٹی اور داما دیزا گھتا پرتر جیج دینا:                    |
| حديث على مناشد                                                           |
| حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان ۳۶۶                            |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                 |
| (40)                                                                     |
| طلبه کی صلاحیتوں کا ادارک                                                |
| ا:سات صحابه کے امتیازی اوصاف کا بیان:                                    |
| حديث الس خالفه                                                           |
| حديث شريف پرامام ابن حبان كا قائم كرده عنوان ٣٦٩                         |
| حدیث شریف پر امام بیهتی کا قائم کرده عنوان ۴۷۵۰                          |

| www.urdukutabkhanapk.blogspot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲: تعلیم قرآن میں جارصحابہ کی امتیازی حیثیت کابیان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حديث ابن عمرو والشجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان صحابہ کی شخصیص کے متعلق حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سوعلی مناتشہ کاعلم میں اُمت میں سب سے زیادہ ہونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حدیث معقل بن بیار رفاطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۰: يېود کې زبان شيکھنے کی خاطر زيد رفايتند کا انتخاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عديث زيد فالغذ، المناد |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد سے سریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طلبہ کے حالات کو پیش نظر رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا: نے طلبہ سے ان کے بارے میں بوچھنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث ابن عباس والنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شرح حدیث میں امام ابن الی جمرہ کا بیان ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲: وعظ وتعليم ميں شاگر دوں كاخيال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عديث ابن مسعود رخالنيز،عود رخالنيز،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شرح مديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام خطابی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| علامه طبی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حدیث شریف پرامام بخاری کے قائم کردہ تین عناوین ۲۳۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

شرح مديث ميل حافظ ابن حجر كابيان .....

| www.urdukutabkhanapk.blogspot.com |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

|                                  | ٣: بعض باتنين مخصوص طلبه كوبتلا نا:   |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ٣٨٠                              | حديث الس من الثدر.<br>حديث الس من عنه |
| مام بخاری کا قائم کرده عنوان ۲۸۱ | حدیث شریف پرا                         |
| علامه مینی کابیان                | شرح حدیث میں:                         |
| ل دیگر فوائد                     | حدیث شریف میر                         |
|                                  | ىه: گونا گو <u>ل وصي</u> تين:         |
| rar                              | حدیث انی هریره رخالفهر                |
| امام ابن ابی جمره کا بیان ۲۸۳    | شرح مدیث میں                          |
| -                                | ۵ بتعلیم میں تنوع:                    |
| ተለጓ                              | ا۔ قصہ وفد عبدالقیس وخیاللہ           |
| <b>L</b> XX                      | ب-قصه بيعت جرير وفالله:               |
| کے تنوع کی حکمت:                 | دونوں قصوں میں تعلیم _                |
| ۲۸۲                              | حافظ ابن حجر کا بیار                  |
|                                  | ٢:معامله مين تنوع:                    |
| TAZ                              | ا۔ حدیث انس مناشد،                    |
| ر الفير.<br>رق عد                | ب۔ حدیث مہل بن سعد                    |
| به کے اختلاف کی حکمت:            | دونوں قصوں میں معاما                  |
| ٣٨٩                              | علامه قرطبی کا بیان                   |
| تۆى <u>مى</u> س اختلاف:          | ٤: سائلين كاختلاف احوال كى بنابرة     |
| ي                                |                                       |
|                                  | شرح حديث:                             |

| علامه عینی کا بیان                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                |
| ۳۹۳ ها متعبرية ها المام الم |
| (42)                                                                                                |
| لائق شاگر دوں کی عزت افزائی                                                                         |
| ا:ا بی بن کعب رنامنیز کوعلم کی میارک باد:                                                           |
| حديث الى في النين الله على منافقة                                                                   |
| شرح عدیث:                                                                                           |
| علامه طبی کابیان                                                                                    |
| امام نووی کابیان                                                                                    |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                            |
| ٢: ابومويٰ مِناللَّهُ كَي عمده تلاوت كي تعريف:                                                      |
| حديث افي موى رفي فقد                                                                                |
| شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان ۲۹۵                                                                 |
| ٣: ابن مسعود مْنَائِيْهُ كَيْ خُوبِصورت تلاوت كَي تعريفِ:                                           |
| ا-امام سلم کی روایت                                                                                 |
| ب امام احمر کی روایت                                                                                |
| مه:عمده تلاوت کی بناپرسالم مناشیر کی تعریف:                                                         |
| مديث عاكشه رناننج السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                          |
| ۵: سلمان مناللتهٔ کے ہم وطنوں کی تعریف:                                                             |
|                                                                                                     |

| www.urdukutabkhanapk blogspot com                 |
|---------------------------------------------------|
| حديث الي هرميره وخالفية                           |
| حدیث شریف پرامام ابن حبان کا قائم کرده عنوان ۳۰۶۳ |
| حديث شريف مين ديگر فوائد                          |
| ٢: ابوطلحه مِنْ النَّهُ كُوصِد قد كرنے بِرشاباش:  |
| حديث انس زالفه:                                   |
| شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان ۴۰۵             |
| (43)                                              |
| طلبه برايخ اقوال وافعال كےاثر ات كو پیش نظر ركھنا |
| ا:معة وتنين كي عظمت كے متعلق تعجب كاازاليه:       |
| حديث عقبه بن عامر والنين                          |
| شرح حدیث میں علامہ سندھی کا بیان                  |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد                          |
| ۲:اختلاف فتوی کے اثر کونوٹ فرمانا:                |
| حديث ابن عمر و رخافيتها                           |
| حدیث شریف میں فائدہ دیگر ۱۲۸                      |
| ۳: حرمتِ شراب کے ذکر پرسر گوشی کا نوٹس:           |
| مديث ابن عباس فالخجا ااس                          |
| حدیث شریف میں فائدہ دیگر                          |
| مه: نتحفه کی واپسی کے روممل کا ملاحظه فر ما نا:   |
| حديث صعب بن جثامه والنيز                          |

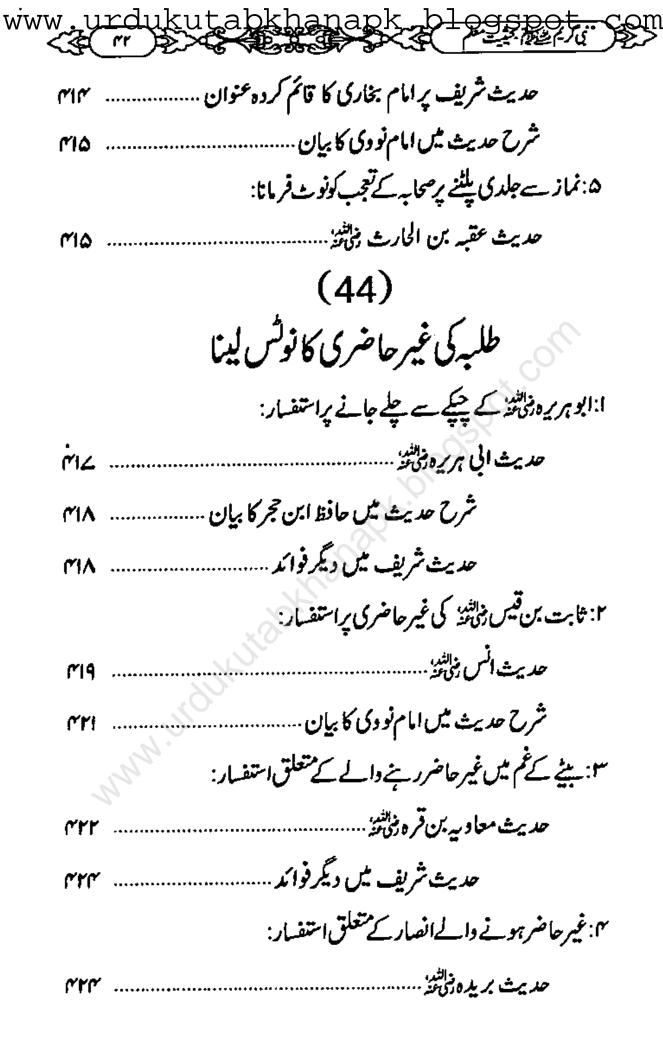

# (45)

### آسانی کرنے والے معلم

ا: حیو نے کیڑے والے کے لیے مہولت:

| ا: حجيونے کپڑے والے کے لیے مہولت:                   |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| حديث جاير رافعة                                     |          |
| مدیث شریف میں دیگر فوائد                            |          |
| ۲: نمازی کے لیےسترہ کے سلسلہ میں آسانی:             |          |
| حديث الي جريره والثين                               |          |
| شرح حدیث میں علامہ ظیم آبادی کا بیان                |          |
| حدیث شریف پرامام ابو داود کا قائم کرده عنوان ههه    |          |
| حدیث شریف پرامام این حبان کا قائم کرده عنوان اسهم   |          |
| m:قرآن ہے کچھنہ پڑھ سکنے والے نمازی کے لیے بہولت:   |          |
| حديث عبدالله بن الي اوفي رفيطيه                     |          |
| حديث شريف برامام ابو داود كا قائم كرده عنوان        |          |
| حدیث شریف پرامام این حبان کے قائم کردہ دوعناوین سسس |          |
| ٣٣٣                                                 | <b>₩</b> |
| ۳: بحول كرنماز جھوڑنے والے كے ليے آسانی:            |          |
| حديث انس والله الله الله الله الله الله الله الل    |          |
| شرح حديث مين امام خطاني كابيان همهم                 |          |

| ۵: روزه میں از دوا جی تعلقات کے کفارہ میں آسانی:                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عديث اني بريره فالله                                                                                              |
| حديث شريف مين ديگر فوائد                                                                                          |
| ۳۳۸ ه عبيد <b>%</b>                                                                                               |
| (47)                                                                                                              |
| حسب استطاعت علم سيجضے كى ترغيب                                                                                    |
| ا:حسب استطاعت قر آن كريم سيكينے كى ترغيب:                                                                         |
| مديث عقبه بن عامر وخالفه،                                                                                         |
| حدیث شریف پرامام ابن حبان کا قائم کرده عنوان مهمهم                                                                |
| ٢: كمزورقر أت والے كو پڑھائى جارى ركھنے كى ترغيب:                                                                 |
| عديث عا تشرر في الشير والفي المسيد المسالية المسيد |
| شرح حدیث میں ملاعلی قاری کا بیان                                                                                  |
| ح ف الشخر                                                                                                         |
| نتائج كتاب                                                                                                        |
| ایل                                                                                                               |
| فهرست مصادر ومراجعمصادر ومراجع                                                                                    |
| <u>ል</u> ለአልፈላልፈላል                                                                                                |

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَسُ الرَّحِيْم

### يبيش لفظ

إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه وَنَسْتَعِينُه ، وَنَسْتَغَفِرُه ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا ، مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَه ، وَمَنُ يُضُلِلُ فَلا أَنْهُ سِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا ، مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيُكَ لَه وَمَنُ يُضَلِلُ فَلا هَادِى لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ هَادٍ وَلَا اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيُكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ هُا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيُكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَرَسُولُه ' صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم .

﴿ يَا يَهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَآنَتُم مُسُلِمُونَ ﴾ ﴿ وَيَا يَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنُهَا وَبَنَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَآءً طواتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَاللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَاللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَبَنَ مَنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَآءً طواتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهَ اللَّذِي اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

ہمارے نبی کریم ملطے آئے کی سیرت طیبہ کے متعدد گوشے اور بہت سے پہلو ہیں ،
ان میں سے ہر گوشہ اور پہلومخلوق کے اعتبار سے انتہائے کمال کو پہنچا ہے اور اس میں
چندال تعجب کی بات نہیں کہ ساری کا تنات کے خالق اللہ علیم و حکیم نے خود آپ ملطے آئے آئے
کواُمت کے لیے [ بہترین نمونہ ] قرار دیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوا

ك سورة آل عمران/الآية٢٠١.

مع سورة النسآء/الآية الأولى.

مع مورة الاحزاب/الآيتان · ٧ ـ ٧١.

#### 

اللُّهَ وَالْيَوُمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ﴾ 4

"بلاشك وشبرتمهارے ليے رسول الله طفي الله ميں بہترين نمونه ب،اس كے ليے جوالله تعالى اور روز قيامت كاليقين ركھتا ہو،اور الله تعالى كو بہت ياد كرتا ہو۔"

آ تخضرت منظور کے سیرت مطہرہ کے بہت سے زریں پہلو ہیں اوران میں سے ایک انہائی عظیم پہلو ہیں اوران میں سے ایک انہائی عظیم پہلو ہے کہ اللہ کریم نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم مَلاِنا کی دعا کوشرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے آپ منظور آپ کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں دعائے خلیل مَلاِنا ہایں الفاظ و کرکی گئی ہے:

﴿ رَبَّنَا وَابُعَثَ فِيُهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ الْنِتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتُبَ وَ الْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيُهِمْ طَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِمُةَ وَيُزَكِّيُهِمْ طَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ ٢٠ الْحَكِيْمُ ﴾ ٢٠

"اے ہمارے رب! انہی میں ہے ایک رسول ان کی طرف مبعوث فرمائے، جوان کے لیے آپ کی آیات تلاوت کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکید کریں۔ یقینا آپ تو بڑے زبر دست اور حکمت والے ہیں۔"

سے سورة البقره/الآبة ۱۲۹. آیت کریمکی تغییر میں قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے: "(وَابُعَثُ فِنِهِمُ)

[ان میں مبعوث فرمائے] لین أمت مسلمہ میں (رَسُولًا مِنهُمُ) ان کی۔ لین ابراہیم اور اساعیل علیماالسلام ۔ کی نسل میں ہے محمد مشخصی کے علاوہ کوئی اور رسول بھیجا نہیں گیا۔ (تفسیر البیضاوی ۱۷/۱۸؛ نیز ملاحظہ بو: النفسیر الکبیر ۲۰/٤).

مافظ ابن جوزی نے حفرت ابن عباس بنائی ہے تقل کیا ہے کہ [الکتاب] سے مراد قرآن کریم اور [الحکمة] سے مرادسنت ہے۔ (ملاحظہ موززاد المسیر ا/٢٧١؛ نیزد کیمئے :تغییر ابن کیرا/ ١٩٧). علاوه ازین نبی کریم مضطَّقَ نے خود امت کوخردی ہے کہ وہ اپنے باپ حضرت ابراہیم عَلَیْنا کی دعاوں کا ثمرہ ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوا مامہ فٹائٹ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:
قُلْتُ: "یَا نَبِیَّ اللَّهِ شَلْا اللَّهِ عَلَیْنَا اللَّهِ شَلْا اللَّهِ عَلَیْنَا اللَّهِ عَلَیْنَا اللَّهِ عَلَیْنَا اللَّهِ عَلَیْنَا اللَّهِ عَلَیْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

" میں نے عرض کیا:" اے اللہ تعالیٰ کے نبی منطق آیا آپ کے معالمے کی ابتدا کیاتھی؟"

آپ طنی آنے نے فرمایا: '[میں] اپنیا باراہیم مَلَیْنا کی دعاءاور عیسیٰ مَلَیْنا کی دعاءاور عیسیٰ مَلَیْنا کا کی بنارت[ ہول]۔''

نی کریم طنتی تایی کے بحقیت معلم مبعوث ہونے کے دلائل: قرآن وسنت میں آپ طنتی تایا کے [بحقیت معلم] مبعوث کئے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔اس سلسلے میں چار دلائل درج ذیل ہیں:

ا:ارشادر بانی ہے:

﴿ كَمَآأُرُسَلُنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْيَتِنَا وَ يُزَكِّيُكُمُ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ﴾ \*\*

اله المسنده/٢٦٢. (ط: المسكتب الاسلامي). حافظ بيثى في ال حديث كم بارك بيس تحريكيا هم: "احمد في ال كو [اسناد حسن] كے ساتھ روايت كيا ہے ، ال كوتقويت دينے والے شواہر [بھى] إيل، اوراس كوطرانى في [بھى] روايت كيا ہے ۔ " (محمع الزوائد ٢/٨). ملك سورة البغره /الآية ١٥١.

"جیبا کہ ہم نے تم میں ہے ایک رسول تمہاری طرف مبعوث کیا، وہ تمہارے لیے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکید کرتے ہیں اور تمہارا تزکید کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ بچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہے۔ "

ب: فرمان رب العالمين ب:

ج: ارشادباری تعالی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيُنَ رَسُولًا مِّنُهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ \* لَفِي ضَلالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ \*

''(الله تعالیٰ) وہ ذات کہ اس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے قبل صرح کم راہی میں مبتلا تھے۔''

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ه سورة آل عمران/الآية ١٦٤. <u>تم</u> سورة الحمعة/الآية ٢.

(3( mg) 2) (3 ( mg

د: ہمارے بی کریم منطق آیا نے خود بھی است کواس بارے میں خبر دی ہے۔امام احمد
اور امام نسائی رحمہما اللہ تعالی نے حضرت جابر بڑا تیز سے اور انہوں نے بی منطق آیا نے
سے روایت نقل کی ہے کہ آپ منطق آیا نے فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَبُعَثُنِي مُعَنِّفًا ، وَلَكِنُ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيسَرًا. "له "بالله للم يَبُعَثُنِي مُعَلِّمًا مُيسَرًا. "له "بالله محصالله تعالى في الوكول كو عمر كنه والا بنا كرمبعوث بين فرمايا ، بلكه محصة سانى كرنے والامعلم بنا كر بهيجا ہے۔"

پس جو شخص بھی فن تدر لیس سیصنا جاہے، اسالیب تدریس کے چناؤ، وسائل تعلیم کے انتخاب، اور آ داب تعلیم کے سلسلے میں مثالی نمونہ (Ideal) پانے کی خواہش رکھتا ہو وہ نبی کریم ملتے ہوئے ایساعظیم نمونہ کہیں اور حاصل نہیں کرسکتا۔

#### كتاب كي غرض وغايت:

اپنی بے بصناعتی اور کمزوری کے باوجود نبی کریم منتظ آنی کی ایجیتیت معلم] سیرت مبارکہ کو جانے ،اس سے فیض یاب ہونے اور دوسروں کواس سے آگاہ کرنے کے ارادے کے ساتھ میں نے توفیق البی سے اس کتاب میں کچھ با تیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ جمجھ اس بات کا بالکل دعویٰ نہیں اور نہ ہی ایسا کرنے کا حق ہے کہ میں نے اس موضوع کا احاطہ کیا ہے۔ ایسا کرنا جھونا کارے کی بساط سے باہر ہے،البت میں نے اس سلسلے میں حقیری عاجزانہ کوشش اللہ کریم کے فضل وکرم سے کی ہے۔اگر پچھ خیر کی بات میر نے قلم سے تحریر ہوئی ہے، تو محص اللہ تعالیٰ کی عنایت اور نو ازش سے ہوئی ہے،اور جو پچھ تقصیر خلل اور خلطی ہے وہ جھ گناہ گار کی وجہ سے ہے۔ میں اینے رب رجیم وودود سے معافی کا طلب گار ہوں۔

العسند، جزء من رقم الحديث ٣٩١/٣٢،١٤٥١؛ والسنن الكبرى، كتاب عشرة النسآء، إذا لم يحد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته؟ ، جزء من رقم الحديث ٢٨٠/٨،٩١٦؛ الفاظ كرماتها المحديث المستدك بين المامسلم قريبًا التي الفاظ كرماتها المحديث وديث وريبًا التي الفاظ كرماتها الله عديث ودوايت كيامي ( الماحظ بو: كماب بذا كاص:...............)

#### كتاب كى تيارى ميں پيش نظر باتيں:

توفیق الہی ہے کتاب کی تیاری کے دوران درج ذیل باتوں کے اہتمام کی کوشش کی گئی ہے:

- ا: کتاب کے لیے بنیا دی معلومات کتاب وسنت سے حاصل کی گئی ہیں۔
- ۲: آیات شریفه اوراحادیث مبارکه سے استدلال کرتے وقت کتب تفییر اور شروح
   حدیث سے استفادے کی مقد ور مجرکوشش کی گئی ہے۔
  - ۳: احادیث شریفه کوان کے اصلی ما خذ ومراجع سے نقل کیا گیا ہے۔
- ہم: صحیحین کےعلاوہ دیگر کتب حدیث سے نقل کر دہ احادیث کے متعلق علمائے امت کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔صحیحین کی احادیث کے سمجے ہونے پر اجماع امت کے پیشِ نظران کے بارے میں اہل علم کے اقوال کوذکر نہیں کیا گیا۔ ہ
- ۵: آنخضرت میشیکانی کی [ بحثیت معلم ] سیرت کے کسی بھی پہلو کے متعلق گفتگو
   کرتے وقت اس بارے میں تمام شوا ہدؤ کرنہیں کئے گئے ، بلکہ اختصار کے پیش نظر
   چندا یک شوا ہد ہی پراکتفا کیا گیا ہے۔
- ۲: کسی بھی پہلو کے بارے میں شواہر تحریر کرتے وقت ان ہے [ بحثیت معلم ] معلوم
   بونے والے دیگر گوشوں کے بارے میں بھی فوائد کا اختصار سے ذکر کیا گیا ہے۔
- کن تفصیلی معلومات جانے کے خواہش مند حضرات کے لیے کتاب کے آخر میں مصادر ومراجع کے متعلق تفصیلی معلومات درج کردی گئی ہیں۔

#### كتاب كاخاكه:

مولائے رحمن ورحیم کی تو فیق سے خا کہ کتاب بصورت ذیل تر تیب دیا گیاہے:

ل ملاظه بو:مقدمة النووي شرحه على صحيح مسلم ص١٤ ،ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص٢٩.

بيش لفظ:

اصل كتاب:

اس میں نبی کریم طینے آئے کی بحثیت معلم سیرت طیبہ کے بارے میں چھیالیس با تیں عرض کی گئی ہیں اور ہر بات کوا کیے مستقل عنوان کے شمن میں پیش کیا گیا ہے۔ خاتمہ:

اس میں خلاصہ اور اپیل درج کی گئی ہے۔

شكرودعا:

ول کی انتهاہ گہرائیوں سے مولائے علیم وکیم کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچھ ناکارے کو اس عظیم موضوع کے لیے کام کے آغاز کی توفیق نصیب فرمائی۔ فکھ الْحَمُدُ عَدَدَ خَلُقِهِ وَرضَى نَفُسِهِ وَزِنَةَ عَرُشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ.

رب حی و قیوم سے عاجزانہ التماس ہے کہ وہ میرے والدین محتر مین کی قبروں پر رحمت کی بر کھا برسائے کہ انہوں نے اپنی اولا دے دلوں میں نبی کریم منظی آنے کی محبت کا تیج ہونے کی مقد ور بھر سعی فر مائی ﴿ رَبِّ ازْ حَمْهُ مَا کُمّا رَبَّیَانِی صَغِیْرًا ﴾ اپنی کریم منظیر اللہ کی مقد ور بھر سعی فر مائی ﴿ رَبِّ ازْ حَمْهُ مَا کُمّا رَبَّیَانِی صَغِیْرًا ﴾ اپنی کریز بیٹوں مافظ حماد اللہ ، حافظ عباد اللی اور عریزات القدر بیٹیوں کے لیے دعا گوہوں کے تیاری ، مراجعت اور اُردور جمہ میں تعاون کیا۔ ابنی اہلیہ اور اولا دے لیے دعا گوہوں کہ انہوں نے میری مصروفیات کا خیال رکھا اور مقد ور بھرمیری خدمت کی۔

ترجمہ کتاب کے سلسلے میں فاضل بھائی اور دوست شخ محمد خالد سیف کے قیمتی مشوروں کے لیےان کاشکر گزاراوران کے لیے دعا گوہوں۔

الله تعالیٰ ان سب کود نیاوآ خرت میں بہترین جزاعطا فرمائے۔اللہ کریم مجھے،تمام قارئین اور سب اہل اسلام کو نبی کریم میشے آیا نہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، و نیامیں ان کے نقش قدم پر چلائے اور آخرت میں نعمتوں والی جنتوں میں ان کا پڑوس نصیب فرما و ـــــــــ إنه سميع مجيب. وَ صلى الله تعالىٰ على نَبيّنا و على اله و اصحابه و أتباعه و بارك وسلم.

فضل الهي

اسلام آباد

يكم رمضان المبارك ١٤٢٥ه بمطابق ٦ / اكتوبر ٢٠٠٤م

#### (1)

## هرمناسب وفت میں تعلیم دینا

ہارے نی کریم طنے آئے نے سلسلة علیم کو کسی مخصوص وقت میں محدود نہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ دیگراوقات میں لوگوں کواپ فیض سے محروم رکھتے ہوں، بلکہ آپ طنے آئے آئے کہ جب بھی مناسب موقع میسر آتا تعلیم دیتے حتی کہ رات اور رات کی کوئی گھڑی یا ساعت بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ تھی۔ سیرت طیبہ میں اس بارے متعدد شوا ہدموجود ہیں جن میں سے چندا کی کو فیق الہی ہے ذیل میں سے پیش کیے جارہے ہیں:

ا\_عشاءكے بعد تعليم:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمر وظافیا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ فَيُلْكُمُّ الْعِشَاءَ فِي الْحِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: "أَرَأَيُتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِاثَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَهُقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ." له

"نبی کریم طنظ آین نادگی کے آخری ایام میں ہمیں نمازِ عشاء پر مطائی۔ جب آپ طنظ آئی نادگی کے آخری ایام میں ہمیں نمازِ عشاء پر مطائی۔ جب آپ طنظ آئی نے سلام پھیرا تو کھر ہے ہوگا ورفر مایا:"کیا تم اپنی بیرات د کھے رہے ہو؟ اس رات پر سوسال پورے ہونے پر روئے زمین پر موجود لوگوں میں ہے کوئی باتی ندر ہے گا۔"

ال حدیث شریف میں بیربات واضح ہے کہ آپ مشکے آیا نے ندکورہ بالابات

له صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ٢١١/١٠١٦.

حصرات صحابہ کونماز عشاء کے بعد بتلائی۔امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان قائم کیاہے:

> [بَابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ] [سونے سے پہلے رات کو کمی گفتگو کے بارے میں باب]

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنوان باب کی شرح میں تحریر کرتے ہیں:
'' (اَلسَّمَوُ) سین اورمیم کی زبر کے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میم کے سکون کے ساتھ ہے اور ایہ کی کہا گیا ہے کہ میم کے سکون کے ساتھ ہے کونکہ وہ اسم فعل ہے اور اس سے مراورات کوسونے سے قبل بات چیت کرنا ہے۔''

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے: ''امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملے آئے عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کو نا پیند فرماتے سے ۔ یہ صدیث عشاء کے بعد ہرتنم کی گفتگو کی مما نعت پر دلالت کناں ہے، جب کہ فہ کورہ بالا حدیث علم و خبر کے بارے میں بات چیت کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے ہم مما نعت والی حدیث کوعلم و خبر کے علاوہ و گر گفتگو کے ساتھ مخصوص کریں گئے۔''

حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آبِ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ السلوب استفهام [ اَرَأَيْتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِه؟] [ كياتم الني بيرات ديكير بيهو؟] سفر مائي \_

سامعین کی توجہ مبذول کروانے میں اس انداز بیان کی اہمیت ،سلسلہ تعلیم سے منسلک بلکہ عام لوگوں ہے بھی مخفی نہیں ۔ ط

ال بارے میں قدرت تفصیلی گفتگو کمآب ہذا کے صفحات ۲۲۲-۲۲۱ پر ملاحظ فرما ہے۔

٢\_نصف رات كقريب تعليم:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت انس بناٹیئ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" نَظَرُنَا النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنَا النَّبِي عَلَيْهِ أَنَا النَّالِ اللَّهُ اللَّ

اس مدیث میں بہ بات واضح ہے کہ آپ مطفظ آلیا نے نماز کے انتظار کی خاطر مسجد میں تفہرے رہنے کی فضیلت کے بارے میں صحابہ کو نصف رات کے قریب آگاہ فرمایا۔امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سابقہ اور اس مدیث کو "کتاب مواقیت الصلاة "عمیں درج ذیل باب میں روایت کیاہے:

[بَابُ السَّمَرِ فِي الْفِقُهِ وَالْخَيْرِ بَعُدَ الْعِشَاءِ]

[عشاء کے بعد سونے سے پہلے فقہ اور خیر کے متعلق گفتگو کے بارے میں باب]
علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی باتوں کو بیان
کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: 'عشاء کے بعد ممنوع بے کارگفتگو ہے۔' ابن سیرین، قاسم اور
له صحیح البحاری ، کتاب مواقیت الصلاة ، رفع الحدیث ۲۲/۲۰۰۰.

مل اوقات نماز کے بارے میں کتاب مواقیت الصلاق، رقم الحدیث ۲۰۰، ۷۲/۲، مل مل اوقات نماز کے بارے میں کتاب۔ اور مین بخاری میں شامل کتابوں میں سے ایک ہے۔

ان کے ساتھی حمہم اللہ تعالیٰ عشاء کے بعد دین کی بات چیت کیا کرتے تھے۔ ک

سا\_رات کونیندے ہیدارہونے پڑتھلیم: ﴿

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ام سلمہ وظافیا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"إِسۡتَيۡفَظَ النَّبِيُّ غَلَا اللَّهِ عَالَٰ اللَّهِ عَلَا أَنْ لَكُ اللَّهِ عَالَٰ اللَّهِ عَالَٰ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَا اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِي عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَامِ عَلْ

اس صدیث شریف میں واضح ہے کہ آپ میشے آئے ات کو نیندے بیدار ہونے پر ، نازل ہونے والے فتوں اور خزانوں کی خبر دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صدیث پر درج ذیل عنوان قائم کیا ہے:

[بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ] ٣-

[رات کوتعلیم ونصیحت کے بارے میں باب]

ما فظ ابن جررحمه الله تعالى في اس كى شرح ميس كها ب

" ( بَابُ الْعِلْمِ ) لِعِنْ رات كوعلم سكهلا نا اوراس عصصنف كالمقصوداس:

لے عمدۃ القاری ٥٧/٥.

<sup>&</sup>lt;u>ه</u> صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ١٠١١/١٠١٠.

سے اللہ تعالی (برعیبے) یاک ہے۔ سے صحیح البخاری ۲۱۰/۱۲.

بات کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو کی ممانعت خالی از خیر بات چیت کے متعلق ہے۔'' کے

سم\_دوہ ہائی شب گزر<u>نے کے بعد تعلیم:</u>

امام تر مذی رحمه الله تعالی نے حضرت ابی بن کعب رضافت سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"جب دو تہائی رات بیت جاتی ہے تو رسول اللہ ملطے آتے اور فرماتے: "اے لوگو! اللہ تعالیٰ کو یاد کرو! اللہ تعالیٰ کو یاد کرو! بھونچال آچکا ،اس کے پیچھے اور بھونچال آرہا ہے۔ موت اپنی تختیوں کے ہمراہ آچکی ،موت اپنی شختیوں کے ہمراہ آچکی ،موت اپنی شختیوں کے ہمراہ آچکی ،موت اپنی شختیوں کے ہمراہ آچکی ۔"

بیصدیث شریف اس بات پرداالت کنال ہے کہ نبی کریم منظر آنے وہ تہائی رات گزر جانے کے بعد بھی تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ میری جان اور میرے والدین ان پر قربان ہو جا کیں ،امت کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ کس قدر منظر اور اہتمام فرمانے والے جا کیں ،امت کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ کس قدر منظر اور اہتمام فرمانے والے تھے۔ جزاہ اللّٰہ تعالیٰ خیر ما جزی نبیاً عن احته. آمین اور رب رحیم و کریم ہم نا کاروں

لے فتح الباري ۱/۱۰/۱.

مل حامع الترمذي، أبواب صفة القيامة ، باب ، جزء من رقم الحديث ١٢٩/٧،٢٤٥٧ . المام ترفدي ني ال حديث كور حسن قرار ديا ب\_ ( الملاحظة بو السرجع السابق ١٣٠/٧) . علامه مباركوري في تركي كيا به كداس كواحمد اور حاكم ني روايت كيا به ، اور حاكم في السكو [ في ع ] قرار ديا ب - ( الملاحظة مو : تحفة الأحوذي ١٣٠/٧) ؛ في البائي في الله عديث كو [حسن ] كها ب - ( الملاحظة بو : صحيح سنن الترمذي ٢٩٩/٢) .

www.ukdukutahkhanapk.blogspossom

كوبهى معظيم فكرنصيب فرماو \_\_ اِنَّهُ سَمِيعُ مُجيب.

حدیث شریف میں فائد دیگر:

ال حديث شريف مين بيه بات واضح ہے كه آپ ملط الله تعالى كويا دكرو" اور'' موت اپنی تختیول کے ساتھ آ چکی'' کودو دو بار فرمایا۔ دوران تعلیم وتربیت ضروری بات کو د ہرانے کا فائدہ اہل فہم ونظر سے خفی نہیں ۔ ہ Manual Halikatian kananan kindukatian kananan kindukatian kananan kindukatian kananan kindukatian kind

له ال بارے میں قدرت تفصیلی تفتگو کماب هذا کے صفحات ۱۵۴س ما پر ملاحظه فرما ہے۔

#### (2)

## هرمناسب جگه میں تعلیم وینا

ہمارے نبی کریم منظے آلے نے سلسلہ تعلیم کو کسی خاص مقام یا جگہ میں محصور نہ کر رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور مقام پر تعلیم نہ دیں، بلکہ جہاں بھی موقع میسر آتا آپ منظے آئے نے تا ایپ منظے آئے ہے۔ تعلیم دیتے۔ ذیل میں اس بارے میں چندا یک شواہد تو فیق الہی سے پیش کیے جارہے ہیں:

### ا\_مسجد میں تعلیم:

المَ بِخَارِى رَحْمُ اللهُ تَعَالَىٰ نِ حَضَرت عِبِدَ اللهُ بَنَ عَمِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُلْقِينَ : " يُهِلُّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مِنُ ذِي الْحُلَيُفَةِ، وَيُهِلُّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مِنُ وَي الْحُلَيُفَةِ، وَيُهِلُّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مِنُ قَرُنٍ. " له وَيُهِلُّ أَهُلُ الْحُدِيمِنُ قَرُنٍ. " له " أيك آدمى في من المُحدَّمَةِ ، وَيُهِلُ أَهُلُ اللهُ مِنْ قَرُنٍ. " له " ايك آدمى في من المُحدِين كورع ض كيا: " يا رسول الله مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

رسول الله مَنْ الله عَنْ مَا يا: "الله مدينه ذُوالحليفه عداحرام باندهين، شام والع جفيه عداورنجد كوگ قرن سد "

اس حدیث شریف ہے ہیہ بات واضح ہے کہ آپ مطبع اللہ استعالی ہے۔

المام بخارى رحمه الله تعالى في اس صديث پر باي الفاظ عنوان قائم كيا ہے:

[بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ] مُ

له صحيح البخاري، كتاب العلم، وقم الحديث ١٠١٣/ ٢٣٠. <u>م</u> المرجع السابق ٢٣٠/١

[مسجد میں علم وفتوی کے متعلق باب]

طافظ ابن جَرَرَحَمُ الله تَعَالَى عَوَانِ بِابِ كَاشِرَ كَرَتْ بُوكَ لَكُمْ يَنِ :

"أَيُ إِلْقَاءُ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَشَارَ بِهِذَهِ التَّرُجَمَةِ

الرَّدَّ عَلَى مَنُ تَوَقَّفَ فِيُهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ مِنُ رَفُعِ

الرَّدَّ عَلَى مَنُ تَوَقَّفَ فِيهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ مِنُ رَفُعِ

الصَّوْتِ ، فَنبَّه عَلَى الْحَوَازِ. "له

" لیعنی مسجد میں تعلیم اور فتوی ( دینا جائز ہے) انہوں نے اس عنوان کے ساتھ ان لوگوں کے دوران ساتھ ان لوگوں کے دوران ساتھ ان لوگوں کے دوران آواز کے اونچا ہونے کے خدشہ کے پیش نظر اس کے جواز میں تر دد کرتے ہیں اوراس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ بیجا تزہے۔"

### ۲-ایک خاتون کے گھر میں تعلیم:

امام بخاری اور امام مسلم رحمبما الله تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الحدری واللہ الله تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الحدری واللہ کے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"جَاءَ تُ امُرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ظَلَّالِيَّا فَقَالَتُ: "يَارَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بَحَدِيُثِكَ ، فَاجُعَلُ لَنَا مِنُ نَفُسِكَ يَوُمًا نَأْتِيُكَ فِيُهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله."

فَقَالَ: "إِجْتَمِعُنَ فِي يَوُمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا." فَاجْتَمَعُنَ ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ فَيُلْكِينَ ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ." له "أيك عورت رسول الله مِنْ الله عَلَيْهِ فَي خدمت مِن عاضر مولى اورعض كيا:

لے فتح الباري ۲۳۰/۱.

لم صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والمئة، باب تعليم النبي المناه من الرجال والنسآء مما علّمه الله ليس برأي ولا تمثيل ، جزء من رقم الحديث ٢٩٢/١٣،٧٣١٠.

حضرت ابو ہر مرہ ہ و منافقہ کی روایت میں ہے:

" فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ" مَوعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَة." فَأَتَاهُنَّ ، فَحدَّثَهُنَّ." له

«تمہارے ساتھ مقام اجتماع فلاں عورت کا گھرہے۔"

پس آپ مطنی و باں) تشریف لائے ،اوران کے ساتھ گفتگوفر مائی۔الحدیث خلاصہ کلام بیہ ہے کہ نبی کریم مطنی و آئی نے عورتوں کوایک خاتون کے گھر میں تعلیم دی۔

سو\_مقام ني ميں تعليم:

فَقَالَ: "إِذْبَحُ وَلَا حَرَجَ."

فَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ: "لَمُ أَشُعُرُ ، فَنَحَرُتُ قَبُلَ أَنُ أَرُمِيَ."

قَالَ: "إِرْمِ وَلَا حَرَجَ."

سله منقول از فتح الباري ۱۹۲/۱.

فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ظَالِكُمَّا عَنُ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "إِفُعَلُ وَلَا حَرَجَ." له

" رسول الله مصريمة جمية الوداع كموقع يرسوال كرنے والے لوگول كے ليے منی میں ركے \_ بس ايك آ دمی آيا اوراس نے عرض كيا: "ميں نے بے خبری میں ذرج کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا۔''

آپ مصری از اب) ذی کرلواور کھرج نہیں۔" ایک دوسرا تحض آیااور کہنے لگا:''میں نے بے سمجھ ری سے پہلے ذرج کرلیا۔'' آپ ﷺ نے فرمایا:''(اب)ری کرلواور کچھ حرج نہیں۔'' نی طفی ایسے متعلق سوال نہ کیا گیا،

مگرآپ نے فر مایا:'' (اب) کرلو،اور کچھمضا نقه نہیں۔''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشکر انے نے منی میں سوال کرنے والے لوگوں کو جوابات دیے اور تب آپ مشکھ آپنے سوار تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فے اس مدیث برعنوان بایں الفاظ تحریفر مایا ہے:

> [بَابُ الْفُتُيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا] ۖ [ جانوروغیرہ پر حالت سواری میں فتوی دینے کے متعلق باب<sub>]</sub> حافظ ابن جررحمه الله تعالى في اس كى شرح كرتے ہوئے تحريكيا ب:

"[وَهُوَ وَاقِفٌ] أَى الْمُفتِي وَمُرَادُهُ أَنَّ الْعَالِمَ يُحِيُبُ سُؤَالَ الطَّالِبِ ، وَلَوُكَانَ رَاكِبًا. "عَه

" يعنى مفتى سوارى يربو،اس ي مرادييه كه عالم خواه سوار بو، طالب علم

فتح الباري١/١٨٠/.

م المرجع السابق ١٨٠/١

ل صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ١٨٠ /١٠٨٢. ۳

کے سوال کا جواب دے'

## سم\_دوران سفرتعليم:

ہمارے نبی کریم مستنظر آن ہمی سلسلہ تعلیم کوٹرک نہ کرتے ، جہاں بھی سلسلہ تعلیم کوٹرک نہ کرتے ، جہاں بھی ضرورت ہوتی ، یا مناسب موقع میسر آتا آپ لوگوں کو اپنے فیضِ تعلیم سے بہرہ ور فرماتے ۔ ذیل میں سیرت طیبہ سے چندمثالیں تو فیق الہی سے پیش کی جارہی ہیں :

ا ـ حديث عقبه بن عامر ضائنيه:

حضرات ائمہ احمد بن صنبل ، ابوداوداور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عقبہ بن عامر بنالٹیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

"كُنُتُ أَقُودُ بِرَسُولِ [لِرَسُولِ] اللهِ فَيَالِيَّكُا رَاحِلَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لِيُ: "يَاعُقَبَةُ! أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيُنِ قُرِئَتَا؟ فَلَمُكَ خَيْرَ سُورَتَيُنِ قُرِئَتَا؟ فَلُتُ: "بَلَى.."

قَالَ: "﴿ قُلُ أَعُودُ بِرِبِ الفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرِبِ النَّاسِ ﴾ . ٤ "مِن دوران سفررسول الله مِنْ الله عَلَيْمَ إِنَّى كُو بِالنَّكَ رَبَا تَفَا ، تُو آبِ مِنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ

الله المسند٤/١٥٣ (ط: المكتب الإسلامي)؛ وسنن أبي داود، أبواب قيام الليل، تفريع أبواب الموتر، أبواب المعوذتين، حزء من رقم الحديث ١٥٣/٤،١٤٥ وسنن النسائي، كتاب الاستعاذة،٨٢٥٢-٢٥٣. الفاظ حديث المستدكم بين من البائي في الن حديث كو [صحح] قرارويا سهد (طاحظ، ونسنن أبي داود ١/ ٢٧٥؛ وصحيح سنن النسائي ١١٠٦/٣).

#### (学 17) 多次(学 18) またが、(アージが 16) (16) 多)

اس مدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ نبی کریم طشیع آنی نے دورانِ سفر حضرت عقبہ خالفی کو کو معود تین کی تعلیم دی اوران کی شان وعظمت سے آگاہ فرمایا۔

حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

جہٰ نی کریم منظے آنے نے نقلیم دینے سے پیشتر اپنے شاگردکواس کے نام سے پکارا۔ سلسلة تعلیم میں اس بات کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ا

جَهُ آپ طَشَا آلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

" كُنَّا مَعَ النَّبِيّ غَلَالَهُ فَي سَفَرٍ ، فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصُحَابِهِ فِي السَّيرِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ غَلِيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصُحَابِهِ فِي السَّيرِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ غَلِيْهِ صَوْتَهُ بِهَاتَينِ الْآيَتَينِ: ﴿ يَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلُولَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِينَ لُهُ إِنَّ زَلُولَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِينَ لُهُ اللّٰهِ شَدِينَ اللّٰهِ شَدِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهُ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّ

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصَحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُ . يَقُولُه. فَقَال: "هَلُ تَدُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِك؟".

قَالُوا: "اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ".

قَالَ: "ذَلِكَ يَوُمٌ يُنَادِي اللّٰهُ فِيهِ آدَمَ عَالِينَكِ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ: "يَا آدَمُ البُعَثُ بَعُثَ النَّارِ".

ل اس ك تفصيل كتاب هذا كصفحات ١١٨-١٣٠ برملا حظه فرماية - سورة الحج /الآيتان ٢-١٠.

فَيَقُولُ: "أَى رَبِّ! وَمَا بَعُثُ النَّارِ؟".

فَيَقُولُ: "مِنُ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ".

فَيَئِسَ الْقَوُمُ ، حَتَّى مَا أَبُدُوا بِضَاحِكَةٍ. فَلَمَّارَأَى رَسُولُ اللهِ فَالَى : "اعْمَلُوا، وَأَبُشِرُوا ، اللهِ فَالَى : "اعْمَلُوا، وَأَبُشِرُوا ، فَوَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ فَالَى : يَاجُوبُ إِنَّكُمُ لَمَعَ خَلِيُقَتَيُنِ ، مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ : يَأْجُوبُ وَمَا جُوبُ ، وَمَنُ مَّاتَ مِنُ بَنِي آذَمٌ وَبَنِي إِبُلِيسَ ".

قَالَ : "فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْمِ بَعُضُ الَّذِي يَجِدُونَ".

فَقَالَ: "اعُمَلُوا ، وَأَبُشِرُوا ، فَوَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ ظَالَيْكَ إِيدِهِ! مَا أَنْتُمُ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ، أَوُ كَالرَّقُمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابة." له

"هم ایک سفر میں نی کریم طفی این کی معتبت میں ہتے۔ چلنے میں آپ طفی این کے ساتھی آگے میں آپ طفی این کے ساتھی آگے ہوگئے ، تو رسول الله طفی این کے ساتھی آگے کی ) ان دو آینوں کے ساتھ اپنی آواز کو بلند فرمایا (یکا أَیُّهَا النَّاسُ ....) سے الله تعالی کے ارشاد (وَلْكِنَّ عَدَابَ اللَّهِ شَدِیْدٌ ) تک۔

جب آپ مظی می این سے معابہ نے آپ کی آواز کوسنا تو انہوں نے اپنی سوار بول

الم المسند، رقم الحديث ١ ، ٩٩ ، ١ ٣٤/٣٣، ١ ٩٩ ، ١ ٣٥ / ١ ٦ (ط: مؤسسة الرسالة)، و جامع الترمذي، أبواب تفسير القرآن ، و من سورة الحج ، رقم الحديث ٢ ٦ ٣ / ٢ (٩ / ١ - ١ ). الفاظ حديث و جامع الترذي كے بيں - امام ترذى نے اس حدیث کو [حسن سح ] قرار ویا ہے - (المرجع السابق ١١/٩)؛ علامہ مبار كورى نے تحرير كيا ہے كه اس حدیث كو حضرات انكه احمد ، نسائى اور حاكم نے روایت كيا ہے - (طاحظه و تحفة الأحوذي ١١/٩)؛ اور شخ البانى، شخ شعیب ارنا دُوطاوران كرفقاء نے اس حدیث كو حضرات كوجع قرار دیا ہے - (طاحظه بونصحبح سنن الترمذي ٧٩/٣)، و هامش المسند ١٣٥/٣٥).

کو تیز کیا اور وہ سمجھ گئے کہ آپ مشکھ آپ مشکھ آپ میں۔ آپ مشکھ آپ میں آپ مشکھ آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میل آپ کے فرما نا چاہتے ہیں۔ آپ میں معلوم ہے کہ وہ کون ساون ہے؟''
انہوں نے عرض کیا:'' اللہ تعالی اور اس کے رسول میشکھ آپ نیادہ جانے ہیں۔''

آپ طشی آخ نے فرمایا: '' وہ دن وہ ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ آدم عَلَیْمِلُا کو آور دی گے۔ پس اللہ تعالیٰ آور دی گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''اے آدم! جہنم والول کو نکالو۔''

وہ عرض کریں گے:''اے میرے رب! جہنم والے کون ہیں۔'' اللہ تعالیٰ فرمائے گا:'' ہر ہزار میں سے نوسو ننا نوے جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔''

[بين كر] لوگ اس قدر مايوس موئے كه مسكرائے تك نہيں۔

جب رسول الله طلط آنے اپنے صحابہ کی کیفیت کود یکھا، تو فر مایا: 'دعمل کرو اورخوش ہو جاؤ۔ اس ذات [پاک] کی تتم جس کے ہاتھ میں محمد طلطے آنے کی جاتھ میں محمد طلطے آنے کی جاتھ ہوں ہو کہ وہ دونوں جس کے ساتھ بھی جان ہے! یقنینا تم دوالی مخلوقوں کے ساتھ ہوکہ وہ دونوں جس کے ساتھ بھی ہوں اس کی تعدا دکو بہت زیادہ کردیتی ہیں اور وہ دومخلوقیں یا جوج و ماجوج اور آدم عَالِيٰلاً اور اہلیس کی فوت شدہ اولا دہے۔''

رادی نے بیان کیا کہ لوگوں کی مایوی قدرے کم ہوئی، تو آپ نے فر مایا:

د جمل کر واور خوش ہوجاؤ۔اس ذات [پاک] کی شم جس کے ہاتھ میں محمہ
طفی آیا کی جان ہے! تم (امت محمد بید والو!) تمام لوگوں کی نسبت (تعداد
میں) اتنے ہو کہ جتنا اونٹ کے پہلومیں دھبہ ہوتا ہے یا جیسے عام جانور کے
بازومیں ایک داغ۔(یعنی کفار کی نسبت تم بہت تھوڑے ہو۔)''

اس مدیث شریف سے میہ بات واضح ہے کہ آپ ملطے آلئے ندکورہ بالا دونوں میں متعلق با تیں حضرات صحابہ کوسفر میں بتلا کیں۔

حدیث شریف می<u>ں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف ہے معلوم ہونے والی دیگر باتوں میں سے چندا کی درج ذیل ہیں:

ہند بات شروع کرنے سے پیشتر صحابہ کی توجہ مبذ ول کروانا: بلند آواز سے دونوں آیتوں

کی تلاوت اور پھر اسلوب استفہام اختیار فرمانا اس بات پرولالت کناں ہیں۔

ہند سلسلہ تعلیم کے دوران رونما ہونے والی کیفیت کا ادراک اور اس کے متعلق مناسب بات فرمانا: اس پرراوی کا بیہ کہنا کہ: [جب رسول اللہ طفیقاتی نے اپنے صحابہ کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا: ……] دلالت کرتا ہے۔ ته صحابہ کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا: ……] دلالت کرتا ہے۔ ته کہنا کہ واورخوش ہوجاؤ'' کو دوبار فرمانا۔ ته کہنا کہ فرمانا اس کی خوش سے دوم و قسم کہ انانای میں بادی کے دیش کے دائی کی خوش سے دوم و قسم کہ انانای میں بادی کوش کی دیشہ کے دیگھا کے دیشہ کے دیگھا کی دیشہ کی دیشہ کے دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کہ کا دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کی دیشہ کی دیشہ کے دیگھا کے دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کی دیگھا کی دیشہ کی دیشہ کی دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کی دیشہ کے دیگھ کے دیگھا کی دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کی دیشہ کے دیگھا کے دیگھا کی دیشہ کی دیگھا کے دیگھا کی دیگھا

جَيْرُ ابت كى تاكيد كى غرض ہے دومر شبہ تم كھانا: اس ميں بلاشك وشبہ آپ ملطنے قَلِیم كى امت كو سمجھانے كے ليے شديدرغبت جلوه گرہے۔

ح-حديث الي الوب ضائنه:

سلم آپ مِشْئِرَا نِیْ استعال کرنے ہو کہ وہ کون سا دن ہے؟ اِسلوب استفہام استعال کرنے کے متعلق تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۳–۲۲۱ پر ملاخطہ فرمائیئے۔

مله اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۰۰۷ سر ملاحظ فرمایئے۔ معلق تعلیم میں تکرار کے متعلق تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۵۳ سے ۱۵ پر ملاحظ فرما ہے۔ روای نے بیان کیا:''نبی مشکھیے کے مرک گئے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا:''اس کو تو فیق عطا کی گئی ، یا [ پیہ فرمایا کہ ]اس کو ہدایت دی گئی۔''

آپ ﷺ فَيْنَا نِهِ فَرَمَا يا: " وتم نے كيے كہا؟"

راوی نے بیان کیا: اس [سائل] نے [اپ سوال کو ] دہرایا ،تو نبی کریم مطفظ آیا نے نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھمراؤ اور نماز قائم کر داور زکوۃ اداکر داور صلہ رحی کرو۔[اب] اونٹنی کوچھوڑ دو۔"

اس حدیث شریف سے میہ بات واضح ہے کہ آپ طفی کے دوران سفر جنت اسے قریب کرنے والے اور جنت اسٹر جنت اسے قریب کرنے والے ، اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال کے متعلق سوال کیا گیا ، تق آپ نے سائل اور سامعین کو جواب سے نوازا۔

لى صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان الذيبه يدخل الجنة، وأن من تمسَّكُ ما أُمرِيدُ دخل الجنة، رقم الحديث ١٢ (١٣)، ٢١٤ .

س راوی کوشک ہے کہ اس نے یا تو [یارسول الله مشطّ آتیا میں ایا محد مشطّ آتیا میں کہ کرآپ کو پکارا تھا۔ www.besturdubooks.wordpress.com

عدیث شریف می<u>ں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

جہے سوال کرنے والے کے ساتھ تواضع سے پیش آنا۔ سائل نے آپ ملطنظ آنے کی سواری کی لگام کو تھام کرروکا اور سوال کیا تو آپ ملطنظ آنے نے ڈانٹ ڈپٹ نہ کی ، بلکہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ ک

عده سوال كرنے پرسائل كى تعريف فرمائى۔ عد

جہے سوال کا جواب دینے سے بیشتر حاضرین کواپنی طرف متوجہ کیا اور سائل کو دوبارہ سوال کرنے کا تکم دیا تا کہ دیگرلوگ سوال بھی سن لیں اور اس کے بعد جواب بھی سن لیں۔



MMM JIGUK

که اس بارے میں تغصیل کتاب حذا کے صفحات ۳۳۳\_۳۲۵ پر ملاحظ فرما ہے۔ ملم اس بارے میں تغصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۵۱\_۲۵۳ پر ملاحظ فرما ہے۔ (3)

## مختلف اقسام کے لوگوں کو تعلیم

ہارے نبی کریم ﷺ آیے اینے فیض تعلیم کو کسی مخصوص گروہ یا جماعت میں محصور نہیں فرمایا تھا، بلکہ تا حداستطاعت زیادہ سے زیادہ اقسام کےلوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس بارے میں سیرت طیبہ سے چندایک شواہد ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا\_اہل خانہ کو تیم:

ا مام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت جوہریہ وظافیجا ہے روایت نقل کی ہے کہ: " أَنَّ النَّبِيُّ خَرَجَ مِنُ عِنُدِهَا بُكُرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبُحَ ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعُلَ أَنُ أَضُلِى، وهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ: "مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارُقتُكِ عَلَيْهَا.؟" قَالَتُ: " نَعَمُ."

قَالَ: " لَقَدُ قُلُتُ بَعُدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ ، لَوُ وُزِنَتُ بِمَاقُلُتِ مُنُدُ اليوم لَوزَنَتُهُنَّ: سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمَّدِهِ عَدَدَ خَلَقُهِ وَرِضًا نَفُسِهِ وَزِنَةً عَرُشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ."كُ '' بلاشبہ نبی ﷺ آن کے ہاں ہے [ نماز ] منح یا ھر کرتشریف لے گئے اور وہ اس وقت اپنی جائے نماز میں تھیں۔ پھر آ پ ملے عَلَیْم عاشت کے وقت تشریف لائے ،تووہ[ دہیں ] بیٹھی تھیں۔

آب مُنْكِلَا نَعْ مَايا: "مين نے جس حالت ميں تمہيں جيور اتھا، تا حال

لــ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار و عدت النوم ، رقم الحديث ٧٩ (٢٧٢٦)، ١٠٩٠ . ٢.

ای حالت میں ہو؟ 'انہوں نے عرض کیا:'' جی ہاں۔' آپ می خی آئے فر مایا:'' میں نے تہارے بعد [ یعنی تجھ سے جدا ہونے کے بعد ] چار جملے تین مرتبہ کہے ہیں ، اگر انہیں تہارے آج کے [سارے] اذکار کے ساتھ تولا جائے ، تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ [ وہ جملے یہ ہیں اسکہ تحان الله و بحمد مقد خلقه ورضا نقسه وزنة غرشه وَمدَادَ كَلمَاتِهِ. '' الله عَدْدَ خَلقُهِ وَرِضَا نَقُسِهِ وَزِنَةَ

اس مدیث شریف میں ان نادان معلمین کے لیے شدید تنبیہ ہے جنہیں لوگوں کی تعلیم دینے کاغم کھائے جار ہاہے، کین اپنے گھروالوں کی تعلیم وتر بیت سے یکسرغافل ہیں۔ ۲۔ جیا کو جیم :

. قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِعَلِيْمَنِي شَيْعًا أَسُأَلُهُ اللَّهَ".

قَالَ: "سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ".

فَمَكَثُتُ أَيَّامًا ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَقُلْتُ: "يَا رَسُولَ الله! عَلِمنِيُ شَيْعًا أَسُأَلُهُ الله! عَلِمنِيُ شَيْعًا أَسُأَلُهُ الله؟.

'' میں نے کہا:'' یا رسول اللہ مشکھ آتے آ بجھے وہ چیز بتلا ہے کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کروں''۔ تعالیٰ سے طلب کروں''۔

ملہ بعن اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ ہرعیب سے پاک ہے اپنی تلوق کی گنتی اپنے نفس کی رضاء اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیابی کے بفتدر۔

مله جامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب، رقم الحديث؟ ٣٤٨/٩،٣٥١. وصححه الشيخ الألباني. (انظر: صحيح سنن الترمذي٣٠/١).

آبِ طَنِيْكَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ نبی کریم منظور آنے اپنے چپامحتر م کو دنیاو آخرت کی عافیت طلب کرنے کی تعلیم دی۔

س\_ چيازاد بھائي کوتعليم:

الم مِرْ مَدَى رَمُمُ اللهُ تَعَالَىٰ نَ مَصْرَت عَلَى ثَالَةُ سَهِ رَوَايِت نَقَلَى كَهِ كَهَ اللهُ عَمَوْتُ عَن كِتَابَتِي " أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَ هُ ، فَقَالَ: " إِنِّى قَدُ عَجَوْتُ عَن كِتَابَتِي فَأَعِنِي " قَالَ: " أَلَا أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِ " رَسُولُ فَأَعِنِي " قَالَ: " أَلَا أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِ " رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِثُلُ جَبَلِ صِيرٍ دَينًا ، أَدَّاهُ اللهُ عَنكَ. ؟ الله عَلَيْكَ مِثلُ جَبَلِ صِيرٍ دَينًا ، أَدَّاهُ اللهُ عَنكَ. ؟ قَالَ: قُلُ: "اَلله مَا لَكُفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعْنِينَ فَى اللهُ عَنْكَ. ؟ فَالَ: قُلُ: "اَللهُ مَا لُكُفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعْنِينَ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعْنِينَ بِعَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعْنِينَ بِعَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعْنِينَ بِعَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعْنِينَى بِعَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعْنِينَى اللهُ عَنْ سِوَاكَ ". "

''ایک مکاتب علی ان کے پاس آیا، اور اس نے عرض کیا کہ میں حصول

له "نبى كريم مِشْنَطَيَّةً نِهُ البِيِّ بِحِامِحْرَم عباس نِلْتُنَّ كوصلاة التسبيع بهى سكھلائى - حوالے كے ليے ملاحظہ موزراقم السطوركى كمّاب "ركائز الدعوة الى الله تعالىٰ فى ضوء النصوص و سيرالصالحين ص ٥٠١٤٧-١١.

م حامع الترمذي، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، باب، رقم الحديث ٢٧٩٨، ٢٠٩٨. و ١-٧-٧.

الم م تر فدك في ال حديث كو [حسن غريب] قرار ديا ب- (طاحظه بو المسرجع السابق ١٠٧١)؛ علامه مم اركورى في الكاعاب كدال كو يم في الدعوات الكبيراور حاكم في روايت كيا ب- اور حاكم في الساكو التي قرار ديا ب- اور حاكم في الساكو [حسن] ترار ديا ب- (طاحظه بو : تحفق الأحوذي ١٠/١)؛ في الباني في الساكو [حسن] كها ب- (طاحظه بو : صحيح سنن الترمذي ٣/١٨).

سل میکھ مال ما خدمت طے کر کے اپنے مالک سے آزادی حاصل کرنے والا غلام۔

آزادی کے لیے طےشدہ رقم کے اداکرنے سے عاجز آگیا ہوں ،اس لیے آپ میرے ساتھ تعاون سیجھے۔''

انہوں نے فرمایا: 'کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول
اللہ طلطے آئے نے سکھلائے تھے؟ اگر تمہارے فرمہ جبل صبر کے بقدر قرض ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری طرف سے ادا کرے گا۔ '(پھر) فرمایا: کہو: '
اے میرے اللہ! اپنے حلال کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیزوں سے میری
کفایت فرماد ہجے، اور اپنے سوامجھے ہر مخف سے بے نیاز کرد ہجے۔'
اس حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے کہ آپ میلے آئے آئے اپنے چھازاد بھائی حضرت علی بڑائی کو ذکورہ بالا وعاسکھلائی۔

## ٧ \_ چيازاد بهن کوعليم:

الم ابوداودر حمد الله تعالى نے حضرت ابن عباس والله است روایت نقل کی ہے کہ:
" أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنُتَ الزُّبَيْرِ ابُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَ اَلْهُا أَتَتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُطَّلِبِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَتُ: " فَكُيُفَ أَقُولُ؟".

قَالَ: " قُولِيُ: "لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَمَحِلِيُ مِنَ الْلَّرُضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي. "4

''ضباعة بنت زبير بن عبدالمطلب والنجوا رسول الله عطيطَ الله كل خدمت

مله سنن أبي داود ، كتاب المناسك،باب الاشتراط في الحج، رقم الحديث (١٧٧٢)، ٥/ ١٣٤-١٣٣. فيخ البائي نے اس حديث كو حس محج آثرار ديا ہے۔ (طاحظہ بو: صحيح أبي داود ٢٣٢/١). اصل حديث محج مسلم ميں ہے۔ (طاحظہ بو: صحيح مسلم، كتاب الحج،باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض ونحوه ، رقم الحديث ١٢٠٧/١)، ١٦٧/٢ (٨٦٨ -٨٦٨).

میں حاضر ہوئیں ، اور عرض کیا: '' میار سول اللہ ﷺ ! میں ارادہ حج کر رہی ہوں ، کیا میں شرط کرلوں؟ ہے

آپ عَضَالَةِ نَعْ مَا يَا: "بال-"

انہوں نے عرض کیا:'' تو میں کیسے کہوں؟''

آپ مشکھی نے فرمایا" تم کہو: میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، اے میرے اللہ! میں حاضر ہوں ، اے میرے اللہ! میں حاضر ہوں اور جہاں آپ نے مجھے روکاوہ ہی میرے اللہ! میں حاضر ہوں اور جہاں آپ نے مجھے روکاوہ ہی میرے احرام کھولنے کی جگہے۔"

ال حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم میشنے آیا نے اپنے چپاز ہیر کی صاحبزادی حضرت ضباعہ رہا تھا کو جج کے احرام کومشر وط کرنے کی کیفیت سکھلائی۔

### ۵\_سائقی کونعلیم:

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق منافیز سے روایت نقل ہے کہ ا انہوں نے رسول الله منتیکی آنے سے عرض کیا:

"عَلِّمُنِي دُعَاءً أَدُعُو بِهِ فِي صَلَا تِي."

'' مجھے ایک الیمی دعا سکھلا دیں ، جس کے ساتھ میں اپنی نماز میں دعا کیا کروں۔''

قَالَ: " قُلُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيْرًا ، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمُنِي ، اللَّانُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمُنِي ، اللَّهُ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ". "

'' آپ مُشْطَعَیْن نے فرمایا: کہو:'' اے میرے اللہ! میں نے اپن جان پر بہت

له يعنى مشروط احرام بائده لول كه جهال كهيس احرام باتى ركه نامشكل مو، وبال حالت احرام كوفتم كردول؟ مع صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب الدعاء قبل السلام ، رقم الحديث ٨٣٤، ٣١٧/٢.

زیادہ ظلم کیااور گناہوں کوآپ کے سواکوئی دوسرا معاف فرمانے والانہیں۔
پس آپ جھے اپنی طرف سے بھرپور مغفرت عطا فرمایئے اور جھ پر رخم
فرمایئے، بلاشک وشبہ آپ ہی مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔''
اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم منظ میں نے اپ ساتھی صدیق اکبر بناٹیئ کونماز میں کی جانے والی ندکورہ بالا دعاسکھائی۔

٢\_جوانول كوليم:

ا: حديث ما لك بن الحوريث رضائفه:

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت مالک بن الحویرث و ٹائٹو سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"أَتَيُنَا النَّبِيِّ عَلَيْكَا وَنَحُنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمُنَا عِنَدَهُ عِشْرِينَ لَيُلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَا أَوْيُقًا. فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا فَلَكَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً مَ اللَّهُ عَمَّنُ تَرَكُنَا بَعُدَنَا، فَأَخْبَرُنَاهُ". أَهُلَنَا سَأَلْنَا عَمَّنُ تَرَكُنَا بَعُدَنَا، فَأَخْبَرُنَاهُ". قَالَ: "ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهُلِيكُمُ ، فَأَقِينُمُوا فِيهِمُ وَعَلِّمُوهُمُ وَمُرُوهُمُ قَالَ: "ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهُلِيكُمُ ، فَأَقِينُمُوا فِيهِمُ وَعَلِّمُوهُمُ وَمُرُوهُمُ وَمُرُوهُمُ اللَّهُ وَكَرَأَشُنَاءَ أَحُفَظُهَا أَولًا أَحْفَظُهَا فَولًا أَحْفَظُهَا فَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي الصَّلَاةُ فَلَيُوذِينَ لَكُمُ أَحَدُكُمُ ، وَلَيُؤمَّكُمُ أَكْبَرُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيُوذِينَ لَكُمُ أَحَدُكُمُ ، وَلَيُؤمَّكُمُ أَحَدُكُمُ ، وَلَيُؤمَّكُمُ أَكْبَرُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيُونَ فِي لَكُمُ أَحَدُكُمُ ، وَلَيُؤمَّكُمُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْفُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ

""ہم نی مظفظ آیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان اور ہم عمر تھ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان اور ہم عمر تھ، ہم آپ کی خدمت میں ہیں را تیں تھہرے رہے، آخضرت مظفظ آیا ہم مہربان تھے۔ جب آپ نے سمجھا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف مشاق ہیں،

له صحيح البخاري ، كتاب خبر الآحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ، رقم الحديث٢٤٦،٣٢٧٢٤٦.

تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم اپنے پنجھے کن لوگوں کو چھوڑ کرآئے ہیں۔
ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فر مایا: ''اپنے گھر دالوں کی طرف بلیٹ جاؤ،
اورانہی میں رہو، انہیں علم سکھا دُاور تھم دو۔ آپ نے بہت ک[ دیگر ] با تیں
فرما کیں، جن میں سے بعض مجھے یاد ہیں اور بعض مجھے یاد نہیں۔
نماز ای طرح پڑھو، جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا۔ اور
جب نماز کا دفت ہو جائے ، تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کے اور
جوتم میں سے عربی سب سے بڑا ہودہ تہاری امامت کردائے۔''

ال عديث شريف سے يہ بات واضى ہے كہم عمر جوانوں كا ايك كروه بين ون تك نبى كريم مطر جوانوں كا ايك كروه بين ون تك نبى كريم مطفع الله من يُسَامَةُ وَاللّٰهُ ذُو اللّٰهَ فَضُلُ اللّٰهِ يُوتِيهِ مَن يَسْاءُ وَاللّٰهُ ذُو اللّٰهَ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهُ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهُ فُو اللّٰهُ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهَ فُو اللّٰهَ فَاللّٰهُ فَالِنْ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ ف

ب: حديث جندب بن عبدالله ضائله:

امام ابن ماجه رحمه الله تعالیٰ نے حضرت جندب بن عبدالله و الله عند الله و ایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنَّامَعَ النَّبِيِّ ظَلَّالَةً وَ نَحُنُ فِتَيَانٌ حَزَاوِرَةً ، فَتَعَلَّمَنَ الْإِيُمَانَ قَبُلَ أَنُ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ تَعَلَّمُنَا الْقُرآنَ ، فَأَزُدَدُنَابِهِ إِيُمَانًا. "له " " " مَ مَى كريم السُخَوَيْنُ كى معيت مِن رہاورہم قوت والے جوانوں كى جاعت تھے، پس ہم نے قرآن سكھنے سے پہلے ایمان سكھا، پھر ہم نے قرآن سكھنے سے پہلے ایمان سكھا، پھر ہم نے قرآن سكھا، تھ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔"

لى سنن ابن منحه، المقدمة ، باب في الإيمان ، رقم الحديث ١٠٦١/١٠٦ (المطبوع بتحقيق د/بشار). حافظ بوصيرى رحمه الله تعالى في اس كي [سندكونج] قرار ديا بــ (ويكف: مصباح الزحاجه ١٠١٠)، واكثر بثاركواومعروف في محمل كي [سندكونج] كهاب (طاحظه ١٠٤٠). ابن ماحه ١٨٦/١٨).

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ سمیت طاقتور نو جوانوں کے ایک گروہ دی گائٹیم نے نبی کریم مظیے آئی ہے ایمان وقر آن سیکھا۔ سب سی تعلیم

٧- بچول کولیم:

ا مام احمد اورا مام ترندی رحمهما الله تعالی نے حضرت ابن عباس والی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنتُ خَلْفَ النّبِي ظَلَّهُ أَوْمًا ، فَقَالَ: " يَا غُلَامً! إِنّي أُعلَمُكَ كَلِمَاتٍ: إِحْفَظِ اللّهَ يَحْفَظُكَ. اِحْفَظِ اللّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ ، وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنُ لَتُحَاهَكَ ، وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنُ اللّهِ ، وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنُ بِاللّهِ. وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتُ عَلَى أَنُ يَّنفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمُ يَضُرُّوكَ إِللّهِ مِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ. وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنُ يَنفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمُ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى أَن يَنفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمُ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيكً. وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيكَ. وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يُضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيكَ. وَفِعَتِ اللّهُ عَلَيْكَ. وَفِعَتِ اللّهُ عَلَيْكَ. وَفِعَتِ الْأَقُلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ". الله عَليكَ اللهُ عَلَيْكَ.

''میں ایک دن (سواری پر) نبی کریم طشے آئے ہی ہے سوارتھا تو آپ نے فرمایا:''اے چھوٹے لڑکے! میں تہہیں چند با توں کی تعلیم دے رہا ہوں:
احکام الہید کی بیاس داری کرووہ تہہاری حفاظت کرے گا، اوامر الہید کی حفاظت کروتم اللہ کو آئے۔ جب تم سوال حفاظت کروہ تو اللہ تعالیٰ سے مدد کروہ تو اللہ تعالیٰ سے مدد

له [المسند، رقم الحديث ٢٦٦/٤،٢٦٦٩؛ وجامع الترمذي، أبواب صفة القيامة ، باب ، رقم الحديث ١٦٥/٧-٢٥١؛ الفاظ حديث جامع ترفري كي بين -امام ترفدي نے اس حديث كو المحديث جامع ترفري كي بين -امام ترفدي نے اس حديث كو السنسيح ] قرار ديا ہے ۔ (ملاحظه ہو: المرجع السابق ١٨٦/٧)؛ شيخ احمد شاكر نے اس كى [اسناد كوميح ] قرار ديا ہے ۔ (ملاحظه ہو: صحيح ہو: صحيح کے المائل ہو: هامش المسند ٢٣٣/٤) ؛ اورشیخ البانی نے اس كو [ميح ] كہا ہے ۔ (ملاحظه ہو: صحيح الترمذي ٢٨٩/٢).

طلب کرو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ساری امت تہہیں کچھ نفع پہنچانے کے لیے منفق ہوجائے ، تو تہہیں اسی قدر نفع پہنچائی ، جواللہ تعالیٰ نے تہہارے لیے دیا ہے اور اگر سب لوگ تہہیں کچھ ضرر پہنچانے کے لیے متحد ہو جا کیں ، تو اسی قدر تہہیں نقصان پہنچاسکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تہرارے لیے تریکررکھا ہے۔قلموں کواٹھالیا گیا اور صحیفے خشک ہو گئے۔''
تہرارے لیے تریکررکھا ہے۔قلموں کواٹھالیا گیا اور صحیفے خشک ہو گئے۔''
اس حدیث شریف میں ہم ویکھتے ہیں کہ آنخضرت مشتیکا آئے نے حضرت ابن عباس دیا تھا ہم ویکھتے ہیں کہ آنخضرت مشتیکا آئے نے حضرت ابن عباس دیا تھا ہم ویکھی نہیں پہنچے تھے۔آپ شینکا آئے نے ابن انہیں آئے گئے ہے۔ آپ شینکا آئے نے ابن کہا سے مراد جیسا کہ ملاعلی القاری نے انہیں آئی ہے۔ جھوٹالڑکا ہے ، نہ کہ مملوک۔ یان کیا ہے ۔ چھوٹالڑکا ہے ، نہ کہ مملوک۔

#### حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

المنك آنخضرت مطفي من انتقام الماست من سلسلة عليم كوچارى فرمايا\_

﴿ تَعْلَمُ دَین سے پیشتر ابن عباس وَتُنْ ایک توجه کمل طور پرا پی طرف مبذول کروانے کے لیے آپ منظے ایک آئی انہیں [یا غلام] کے الفاظ سے پیار ااور پھر فرمایا: [یقیناً میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دینے لگا ہوں]۔

#### ٨\_غورتوں كونعكيم:

ہمارے نی کریم مشکھی آخوا تین کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔اس سلسلے میں تین مثالیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

#### ا\_حديث ابن عباس خالفها:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس مِخالیٰ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"أَشُهَدُ عَلَى النّبِي ظَلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ابُنِ عَطَاءٌ: أَشُهَدُ عَلَى ابُنِ عَبِّسٍ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

"میں نبی کریم منطق آنے ہارے میں گوائی دیتا ہوں ..... یا عطاء نے کہا:
میں ابن عباس بنا ہوں کے متعلق گوائی دیتا ہوں .....کہ بقینا نبی کریم منطق آئے ا (ایک مرتبہ مردوں کی صفوں سے عید کے موقع پر) نکلے اور آپ کے ساتھ
بلال بنائی ختے، آپ کو خیال ہوا کہ عور توں کو (خطبہ عید) نہیں سنا سکے، تو
آپ نے انہیں (علیحہ ہ) نصیحت قرمائی اور صدیے کا تھم دیا۔
(یہ وعظ س کر) کوئی عورت بالی اور کوئی انگوشی ڈالنے گی اور بلال بنائی اللہ بنائی ایس کے کہ اس میں (یہ چیزیں) لینے گئے۔''

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر عنوان بایں الفاظ قائم کیا ہے:

تاری مرحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر عنوان بایں الفاظ قائم کیا ہے:

[بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَآءَ وَتَعُلِيُمِهِنَّ] [امام كاعورتوں كونفيحت كرنے اور تعليم دينے كے متعلق باب]

عافظ ابن حجررهمه الله تعالى شرح حديث ميں رقم طراز ہيں:

" وَاستُفِيد الْوَعُظُ بِالتَّصُرِيَحِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيْثِ: " فَوَعَظَهُنّ " ، وَكَانَتِ الْمَوْعِظَةُ بِقَولِهِ : "إِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهُلِ النَّارِ ، لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرُ أَهُلِ النَّارِ ، لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرُ لَا اللَّعُنَ ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ ". وَاستُفِيدَ التَّعُلِيمُ مِنْ قَوْلِهِ: "وَأَمَرَهُنَ تَكُثِرُنَ اللَّعُنَ ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ ". وَاستَفِيدَ التَّعُلِيمُ مِنْ قَوْلِهِ: "وَأَمَرَهُنَ الْعَشِيرَ ". وَاستَفِيدَ التَّعُلِيمُ مِنْ قَوْلِهِ: "وَأَمَرَهُنَّ الْعُشِيرَ " وَالْمَهُنَّ أَنَّ الْعَشِيرَ " وَالْمَهُنَّ أَنَّ اللَّهُ مَنْ الصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُنَّ . " اللهُ الل

مله صحيح البخاري، كتاب العلم، وقم الحديث١٩٢/١٠٩٨. مع فتح الباري١٩٢/١٩٢٠.

"وعظ كرنا حديث كے الفاظ: (فَوَ عَظَهُنَّ) ہے صراحة معلوم ہورہا ہے اور آپ طلط اللہ الفاظ تھا [ میں نے دیکھا ہے كہتم اہل جہنم میں ہے اكثریت میں ہو، كيونكہ تم زيادہ لعنت كرتی ہواور خاوند كی ناشكرى كرتی ہو] اور تعليم كا دينا حديث كے الفاظ [ اور انہیں صدقے كاحكم دیا ] سے معلوم ہورہا ہے گویا كہ آپ طلط النظ آپ انہیں اس بات ہے آگاہ فرمایا كہ صدقے میں ان كے گنا ہوں كا كفارہ ہے۔"

ب: حديث يُسَيره والنَّهُ:

حضرات ائمہ ابوداود اور ترندی رحمه اللہ تعالی نے حضرت بسیرہ وُٹائی اے روایت نقل کی ہواوہ مہا جرات میں سے تھیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طفائی آنے ہمیں فرمایا:

" عَلَیُکُنَّ بِالتَّسُبِیُحِ وَ التَّهُلِیُلِ وَ التَّقُدیُسِ. وَاعُقِدُنَ بِالْآنَامِلِ ، وَاعُقِدُنَ بِالْآنَامِلِ ، وَاعْقِدُنَ بِالْآنَامِلِ ، وَالْآهُلِیُلِ وَ التَّقُدیُسِ. وَاعُقِدُنَ بِالْآنَامِلِ ، وَالْآهُلِیُ وَ التَّقُدیُسِ. وَاعُقِدُنَ بِالْآنَامِلِ ، وَالتَّهُلِیلِ وَ التَّقُدیُسِ. وَ اعْقِدُنَ بِالْآنَامِلِ ، وَالتَّهُلِیلُ مَسُو وُلَاتٌ مُسُتُنَطَقَاتٌ ، وَ لَا تَعْفَلُنَ فَتَنُسُینَ الرَّحُمَة. "له وَ الله تَعْفَلُنَ فَتَنُسُینَ الرَّحُمَة وَ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَ الْعَلَيْ وَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ وَالْمُ عَلَيْ وَ اللّهُ عَلَيْ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمِيْلِ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَ

اس حدیث شریف ہے میرواضح ہے کہ آنخضرت ملطے آئی نے خواتین کو مذکورہ بالا بات کی تعلیم دی۔

سے (تفدیس): اللہ تعالیٰ کے ہرعیب نقص سے پاک ہونے کا ذکر کرنا۔ هے یعن تبیع جہلیل وتفتریس میں غفلت کر کے رحمت الہی سے محروم نہ ہوجانا۔

لى سنن أبى داود، تفريع أبواب الوتر ، باب التسبيح بالحصى ، رقم الحديث ٤٩٨ /٤٠١ م ٢٥٨ وحامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، رقبا الحديث المردي، أبواب الفاظ حديث جامع الترذى كے بيں۔ شخ البانى نے اس حدیث الحدیث کو حسن آبی داد / / ۲۰۸ وصحیح سنن الترمذي ١٨٣/٣) کو حسن الترمذي ١٨٣/٣) م رتسبیح): سبحان الله کہنا۔ سے (تهلیل): لا اله الا الله کہنا۔

ج: حدیث اساء بنت عمیس زنانیجها:

ا مام ابوداو درحمه الله تعالى نے حضرت اساء بنت عمیس وٹائنٹیا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:'' رسول الله طشے آئیے نے مجھے فر مایا:

"أَ لَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيننَهُنَّ عِنْدَ الْكُرُبِ أَوْفِي الْكُرُبِ: اللَّهُ اَللَّهُ رَبِي لَا أُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا. " فَا اللَّهُ اللَّهُ وَبِي لَا أُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا. " فَ

'' کیا میں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں ، جوتو مصیبت کے وقت یا مصیبت علی میں کہا کر ہے:

"اَللَّهُ اَللَّهُ رَبِّي لَا أَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. "مَّه

علاوہ ازیں گزشتہ صفحات میں میہ حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت منظینے آئے نے تعلیم نسواں کی خاطر ایک عورت کے ہاں تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا، پھر آپ وہاں تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا، پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور انہیں تعلیم دی۔ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر عنوان بایں الفاظ قائم کیا:

[بَابٌ هَلُ يُحُعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمًّا عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ؟] ﷺ [اس بارے میں باب کہ کیا تعلیم کی خاطرخوا تین کے لیے ستفل دن متعین کیا جائے؟]

له سنن أبي داود، تفريع أبواب الوتر، باب في الاستغفار ، رقم الحديث ٢٧٠/٤،١٥٢. يشخ الباني في أل صحيح على الرويا ب\_ ( الما خطه من البي داود ٢٨٤/١).

سل راوی کور ور ہے کہ آنخضرت منظ مین نے مصیبت کے وقت افر مایایا [ مصیبت میں ] کے الفاظ ذکر فرمائے۔

سله "الله الله بى ميرارب ب، مين ان كرماته كى چزكوبهى شريك نبين تفهرا تا- " سمه تنعيل كے ليے كتاب بذا كاصفيه ٦ ملاحظه يجيد

ه صحیح البخاري، كتاب العلم، ١٩٥/١.

٩ ـ بدوكوعليم:

قَالَ: "قُلُ : "لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ كَابِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَابِيلًا ، وَالْحَمُدُ لَلَّهِ كَثِيْرًا ،سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. "

قَالَ: " فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِيُ؟"

قَالَ: "قُلُ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارُحَمْنِي وَاهُدِنِي وَارُزُقُنِي." له أَلَا وَرَكُمْ فَي وَارُزُقُنِي." له "ايك بدورسول الله طِشْنَا الله عَلَيْ فَدمت مِين آيا وركم لهُ لگا: "مجمع ايك ايك بات سكھا ہيئے كہ مِين اس كوكہتا رہوں۔"

ل صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم الحديث٢٣ (٢٢٩٦).

س ترجمه: "اعمير عالله! مجهم عاف فرماد يجياور محمد يرحم فرماية اور مجهم مدايت ديجياور مجهدز قعطا فرماية -"

ی ترجمہ: ''کوئی معبود نہیں مگر تنہا اللہ تُعالی ،اس کا کوئی شریک نہیں۔اللہ تعالیٰ سب سے برا اعظیم ہے۔اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ تعریف ہے، جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔نہ کی سکت ہے،نہ برائی سے نیچنے کی قوت ہے، مگر غالب حکمت والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔''

مديث شريف مين فائده ديگر:

اس قصے میں نبی کریم طشے آنے کی شفقت وعنایت واضح ہے کہ آپ نے بدو کی بات کہ [یدول میں نبی کریم طشے آنے کے کہ آپ نے بدو کی بات کے ایدول میں کہ [یدول میں کے لیے ہے ، میرے لیے کیا ہے؟] پرخفگی کا اظہار ندفر مایا ، بلکہ اس کی فر مائش کو بورا فر ماتے ہوئے اس کومطلوبہ بات ہے آگاہ فر مایا۔ ک

•ا\_نومسلموں کو علیم:

ا مام مسلم رحمه الله تعالى نے ابو مالک انجى سے روایت نقل كی ہے اور انہوں نے اينے باپ سے نقل كى ہے اور انہوں نے اينے باپ سے بات كيا:

ال حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت میں فیصلہ ول کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ «جمہ دجمہ دجمہ دیمہ دیمہ

多多多多

اله اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۵\_۳۳۸ پرملاحظ فرمائے۔

ك صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم الحديث ٢٠٧٢/٤، ٢٠٧٢.

سله "اسے میرے اللہ! مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھ پررحم فرماد بیجے اور مجھے ہدایت دیجیے اور مجھے عافیت دیجیے اور مجھے رزق دیجیے ہے''

(4)

## ميسرآنے والےمواقع سے علیم میں استفادہ

ہمارے نبی کریم ملط آنے کے سیرت طیبہ میں یہ بات نمایاں ہے کہ آپ میسر آنے والے مواقع کو تعلیمی مقاصد کے لیے انہائی عمد گی سے استعال فرمایا کرتے تھے۔ توفیق اللہی سے اس بارے میں چندایک شواہد ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا ـ چودهوی کا چاندو یکھنے پر دیداراللی کا بیان:

امام بخاری اور امام مسلم رحمبما الله تعالی نے حضرت جریر زنائیو سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوُنَ هذا الْقَمَرَ، الْبَدُرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوُنَ هذا الْقَمَرَ، لَا تُغَلَّمُونَ فِي رُونِيتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنُ لاَّ تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ لَا تُضَامُّونَ فِي رُونِيتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنُ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ. " ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ وَ اللَّهُ عَرُوبِهَا فَافْعَلُوا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ. " ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ وَ اللَّهُ عَرُوبِهَا فَافْعَلُوا يَعْنِي الْعَصْرَ وَاللَّهُ عَرُوبِهَا فَافْعَلُوا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ. " ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَيَعْلَلُهُ عَرُوبِهَا فَافْعَلُوا يَعْنِي الْعَصْرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَوْلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

'' ہم رسول اللہ طنطَ اللہ علیہ اللہ علیہ ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے جاندکود کیکھا، تو فر مایا: ''یقینا تم اپنے رب کو [ آخرت میں ]

لے سورة طُّه /جزء من الآية ١٣٠.

لم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقبت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ، رقم الحديث عليه عليه البخاري ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صلامي الحديث المحافظة عليهما ، رقم الحديث ا ٢١ (٦٣٣)، ٢٩/١.

اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس جا ندکود کیھر ہے ہو۔اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی ۔ پس اگرممکن ہوتو الیمی روش اختیا رکر و کہ طلوع مٹس سے پہلے اور غروب آفاب ہے قبل کی نماز سے تہہیں کوئی چیز روک نہ سکے۔ بعنی عصراور فجر کی نمازوں ہے۔'' پھر جزیر ہوں نئے نیے ہیے آیت کریمہ پڑھی [جس کا ترجمہ ہے ''طلوع مش سے پہلے اور غروب آ فاب ہے قبل اینے رب کی تعریف کے ساتھ سبیح بیان سیجیے' ]

اس حدیث شریف میں میہ بات واضح ہے کہ آنخضرت مشکھاتین نے چودھویں رات کے جاند کے مشاہرہ کے موقع ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرات صحابہ کواس بات ہے آگاہ فرمایا کہ اس طرح آخرت میں بغیر کسی زحمت اور دھکم پیل کے دیدار الہی کی سعادت ہے وہ بہرہ ور ہوں گے۔

ا ہے اللّٰہ کریم ! ہم نا کا روں ، ہمار ہے والدین ، بہن بھائیوں ،ان کے اور ہمار ہے اہل وعیال اورسب اہل اسلام کواس سعادت ہے اپنے فضل و کرم ہے محروم نہ رکھنا۔ آمين يا حيَّ يا قيوم.

# ۲- جاند و یکھنے براس کے گرئین کی شرسے پناہ مانگنے کا تھم: حضرات ائمہ کرام احمد ، عبد بن حمید ، تر ندی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت

عائشہ وظافی ہے کہ:

" أَنَّ النَّبِى ظَلَى اللَّهُ مَلِ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ! اِسُتَعِيُذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا ، فَإِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ". ۖ

له المستد، رقم الحديث ٨/٤٣،٢٥٨٠٢ (ط:موسسة الرسالة)؛ والمنتخب من مسند عبد <sup>ابن حميد ، رقم الحديث٥١٥١،٣٧٦/٢،١٥١ وجامع الترمذي، أبواب تفسير القرآك،ومن</sup> سورتي المعوذتين ، رقم الحديث ٩٠٣٥٨٩ ٢١٢ والسنن الكبري للنسائي ،

" نبی کریم منظیماً آیم نے جاند کی طرف دیکھا، تو فرمایا: اے عائشہ والانتہا! اس کے شریعے پناہ اللہی طلب کر دیکونکہ یہ ہی وہ [الغاس ] ہے کہ جب وہ پھیل جائے۔"

اس مدیث شریف میں آنخضرت طنے آئے اور کے موقع پر حضرت ماکٹھ والے اللہ ماکٹھ ویا۔ امام الطیبی نے عائشہ واللہ کا تکم دیا۔ امام الطیبی نے شرح مدیث میں تحریر کیا ہے:

#### *حدیث شریف میں دیگرفوا کد:*

الله المخضرت منظيَّيَّة ن تعليم دية وقت عائشه صديقه بناتي كوان كه نام سے

⇒ کتاب عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذًا رفع رأسه إلى السماء ، رقم الحديث ١٠٠١، الم المراب عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذًا رفع رأسه إلى السماء ، رقم الحديث على الم المرتدى في ١٢٢٨. الفاظ حديث جامع الترمذي ٢١٣/٩ )؛ في المائل في السموني المائل عند الله المرتف المرتف المرتف المرتب المحلد الأول ، رقم الحديث ٢٧٧؛ و صحيح المجامع الصغير وزيادته ، رقم الحديث المحديث ١٣٧١؛ و صحيح المجامع الصغير وزيادته ، رقم الحديث ١٣٧١؛ و صحيح المجامع المرك المادك رقم الحديث ٢٣٧١) ، في المادك المرك الم

له شرح الطيبي ١٩٢/٦.

بکارا۔سلسلہ تعلیم میں اس کی اہمیت اہل فہم ونظرے فی نہیں۔ اللہ بکارا۔سلسلہ تعلیم میں اس کی اہمیت اہل فہم ونظرے فی نہیں۔ اللہ میں اس کے اپنی زوجہ محتر مہ کوتعلیم دینے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ میں اللہ میں

#### س\_شفقت مادرى كمشابره بررصت الهيكابيان:

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب رہائیں سے روایت نقل کی ہے کہانہوں نے بیان کیا:

قُلْنَا: " لَا ، وَهِيَ تَقُدِرُ عَلَى أَنُ لَا تَطُرَحَهُ".

فَقَالَ : " لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنُ هَذِهِ بِوَلَدِهَا". "

''نی کریم منطقاتی کے پاس کھ قیدی آئے، قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا بہتان دودھ ہے ایک عراموا تھا اور وہ دودھ پلاتی تھی ۔ شات میں اس کوقیدیوں میں [اپنا] بچہ ملاتواس نے [حجث ] اپنے بیٹ سے لگایا اور

سله ال بارے میں کتاب حذا کے صفحات ۱۱۸ -۱۱۱ پرتفصیل ملاحظہ سیجے۔ سله اس بارے میں کتاب حذا کے کامن: ۵۰ مجمی دیکھئے۔

ملى متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، رقم الحديث عليه: صحيح البخاري، ٢١٠٩٤؛ الفاظ صديث من البخاري كم بين وصحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب ، رقم الحديث ٢٢(٤٠٢٤)، ٢١٠٩/٤.

مله لین جو پچه بھی اس کول جاتا، جیسا کہ ایک روسری روایت میں ہے: "إِذَا وَ حَدَثَ صَبِيّا اَخَدْتُهُ فَأَرْضَعَتُهُ ، فَوَجَدَثُ صَبِيًّا فَأَخَذَتُهُ ، فَأَلْزَمْتُهُ بَطُنَهَا. "(طاحظه بو: فتح الباري ٢٠/١) ترجمہ: "ووجس بچے کوبھی قیدیوں میں دیجھتی پکڑ لیتی اوراس کو دودھ پلانا شروع کردیتی، (یہاں تک کذیر اس کو [ابنا] بچل گیا، تواس نے اس کوتھام لیا اورا ہے بیٹ کے ساتھ چمٹالیا۔" اس کو دود ه پلانے گی، تو[اس موقع پر] نبی کریم ملط آنے ہمیں فر مایا:
"کیاتم خیال کر سکتے ہو کہ بیٹورت اپنے بیچ کوآگ میں ڈال سکتی ہے؟"
ہم نے عرض کیا: "نہیں، جب تک کہ اس کو یہ قدرت حاصل ہو کہ بیا پنے کوآگ میں نہ چھنگے۔"
بیچ کوآگ میں نہ چھنگے۔"

اس پرآ تخضرت طینظائی نے فرمایا: ''جس قدر بیٹورت اپنے بیچے پر مہر بان
ہے بیقینا اللہ تعالیٰ اس ہے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔''
اس حدیث شریف ہے بیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت طینظائی نے مال کی اپنے ہے۔ سے شدید شفقت اور تعلق کے مشاہدہ کے موقع پر حضرات صحابہ کے لیے رحمت الہیکو بیان فرمایا۔

#### حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

جَنَی آپ مُشْفِظَیْنَ نے رحمت الہیدکومثال سے بیان فرمایا۔ حافظ ابن مجر رحمہ اللہ تعالیٰ فی منظم میں تحریر کیا ہے:
فی منظم میں تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ ضَرُبُ الْمَثَلِ بِمَا يُدُرَكُ بِالْحَوَاسِ لِمَا لَا يُدُرُكُ بِهَا لِتَحْصِيلِ مَعُرِفَةِ الشَّيءِ عَلَى وَجُهِم ، وَإِنُ كَانَ الَّذِي ضُرِبَ لِتَحْصِيلِ مَعُرِفَةِ الشَّيءِ عَلَى وَجُهِم ، وَإِنُ كَانَ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْمَثَلُ لَا يُحَادُ بِحَقِيفَتِهِ لِأَنَّ رَحْمَة اللهِ لَا تُدُوَكُ بِالْعَقُلِ ، بِهِ الْمَثُلُ لَا يُحَادُ بِحَقِيفَتِهِ لِأَنَّ رَحْمَة اللهِ لَا تُدُوكُ بِالْعَقُلِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ المَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ. " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ الْمَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ. " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ الْمَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ. " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ الْمَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ. " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ الْمَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ. " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ الْمَرْأَةِ الْمَدُكُورَةِ. " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ل اس بارے میں کتاب حدا کے صفحات ۲۲۱ یر تفصیل ملاحظہ سیجے۔ کے فتح الباری ۱/۱۰ ؛ نیز دیکھتے: بہدة النفوس ۱۵۲/٤.

مثال بیان کی گئی ہے، اگر چہاس غیر محسوس حقیقت کا احاطم کمکن نہیں۔ کیونکہ رحمت الہید کی حقیقت کا کمل اوراک انسانی عقل سے ماوراء ہے، لیکن اس کے باوجود نبی منظر کرتے ہے اس کو ذکورہ بالاعورت کی کیفیت کے حوالے سے ( ذہنوں کے ) قریب کیا۔''

سه سعد ذالين كاظهار غيرت برغيرت الهيكابيان:

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله تعالی نے حضرت مغیرہ بڑائیئی سے روایت نقل کی ہے کہ سعد بن عبادہ بڑائیئی نے کہا:

" لَوُ رَأَيْتُ رَجُلًا مُعَ امُرَأَتِي لَضَرَبُتُهُ بِالسَّيفِ غَيْرَ مُصُفِح عَنهُ." فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَالَيْ فَقَالَ: " أَتَعُجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعُد وَكَالِثَة ، فَوَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا أَغِيرُ مِنهُ ، وَاللَّهُ أَغَيرُ مِنِي ، مِن أَجُلِ عُيرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ، وَلَا شَخْصَ غَيرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ، وَلَا شَخْصَ أَخْلِ غَيْرُ مِنَ اللهِ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذُرُ مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ بَعَثَ الله المُرسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِزِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذُرُ مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ بَعَثَ الله المُرسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِزِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذُرُ مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّة . " لَا اللهِ ، مِن اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّة . " لَا اللهِ المُدَحَةُ مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّة . " لَا اللهِ المُدَحَة مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّة . " لَهُ المُرسَلِينَ مَا مُن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْحَنَّة . " لَا اللهِ ، مِن اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْحَنَّة . " لَا اللهِ المِدْحَة مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْحَنَّة . " لَا اللهُ المُرسَلِينَ مَا عَلَى اللهِ مَا مِن اللهِ مَن اللهِ مَا مِن أَجْلَ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْحَلَةُ الْحَدِقة . " لا الله مَا ول الله ول الله ول الله ما ول الله المُعْلَى (غير) مردكود يَعُول ، توالسَاحِه المُول كا وراسَ ما والله المُله المن الله المنافِق المنافِق الله المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق الله المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق الله الله المنافِق الم

یہ بات رسول اللہ عصفی آنے کو پنجی او آپ نے فرمایا: "کیاتم غیرت سعد پر تعجب کرتے ہو؟ پس اللہ تعالیٰ کی قتم ! میں یقیناً اس سے زیادہ غیرت مند

الله متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب التوحيد، باب قول النبي بَا الله الله المخص أغير من الله "، رقم الحديث ١٦ ٩/١ ٣،٧٤١ وصحيح مسلم ، كتاب اللعان ، رقم الحديث ١٤ ١٥٩٠١ القاظ حديث المحملم كين-

ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں اور غیرت الہیہ ہی کی بنا پر اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی [ یعنی تمام تم کے ] فواحش کو حرام قرار دیا ہے ۔ اللہ تعالی سے زیادہ معذرت کسی کو پہند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے بثارت دینے والے اور ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالی سے زیادہ کسی کو تعریف پہند نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔''

اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ جب آنخضرت منظیمین نے حضرت سے معد منافی کی شدید غیرت پر دلالت کرنے والی گفتگوسی ، تو آپ نے اپنی اور اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ شدید غیرت سے حضرات صحابہ کوآگاہ فرمایا۔

حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت مطط البدانداز میں انتخاب ہے گفتگو کی ابتدا سوالیہ انداز میں کرتے ہو؟'' کرتے ہوئے فرمایا:''کیاتم غیرت سعد زلائڈ'، پرتجب کرتے ہو؟'' اور بلاشک وشبہ سامعین کی توجہ مبذول کروانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہ



له ای بارے می تفیل کتاب حدا کے مفات ۲۲۳ یا ماحظ فرمائے۔

#### (5),

### طالب علم كاخير مقدم

ہمارے بی کریم مطنے آنے کی سیوت طیبہ سے یہ بات ٹابت ہے کہ آپ نے طلب علم کی غرض ہے آ نے والوں کا حسنِ استقبال کرتے ہوئے انہیں خوش آ مدید کہا۔ تو فینِ اللہ ہے اس سلسلے میں تین مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا \_صفوان مرادي خالفيهٔ كاخپر مقدم:

نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"میں نبی طفی می خدمت میں حاضر ہوا اور اس وفت آپ اپنی سرخ چاور پر ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے ، تو میں نے عرض کیا: "میں طلب

اله نقلا عن محمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب العلم، إباب في طلب العلم وإظهار البشر له ، المام وإظهار البشر له ، المام المام الى في الكبير من روايت كيا باور [اس كروايت كريكيا به: "اس كوالطم الى في [انجم] الكبير من روايت كيا به اور [اس كروايت كرف والمحتح كراوى بين م) (المرجع السابق ١/٣١/) . وافظ منذرى في لكها به كماس كوروايت كياب المماور الملم الى في المحرووايت كياب المماور الملم الى في المحرووايت كياب المروط كم في المحرووايت كياب اورط كم في المحرووايت كياب اورط كم في المحرووايت كياب اورط كم في المحرووايت كياب المورط كم المحرووايت كياب المورط كم المحرووايت كياب كوروايت كياب المورط كم المحروفاي المحرووايت كياب المورط كم المحروفاي المحروفاي المحرووايت كياب المورط كم المحروفاي المحرو

علم کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔"آپ ملے اُنے فرہایا:" طالب علم کو خوش آیدیا بھر اللہ علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھر لیتے ہیں، پھروہ ایک دوسرے کے او پرسوار ہوتے ہوئے آسانِ دنیا تک پہنے جاتے ہیں۔وہ یہ ایک دوسرے کے او پرسوار ہوتے ہوئے آسانِ دنیا تک پہنے جاتے ہیں۔"
یہ [سب پچھ] اس کے مطلوب [یعن علم] سے محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔"
اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آئخضرت مشکل کے اُس خطب علم کے اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آئخ مقدم فرمایا اور ساتھ ہی انہیں الیم مال خدمت ہونے والے شاگر دصفوان زمانٹی کا خیر مقدم فرمایا اور ساتھ ہی انہیں اس بات کی بشارت دی کہ فرشتے بھی طالب علم کی تکریم کرتے ہیں۔
اس بات کی بشارت دی کہ فرشتے بھی طالب علم کی تکریم کرتے ہیں۔

''تم میرے پاس صرف ای غرض ہے آئے ہو؟'' انہوں نے عرض کیا:''مَا أَعُمَلُتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِذَلِكَ." ''میں آپ کی خدمت میں صرف ای مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔''

آپ منظور آنے فرمایا:

" فَأَبْشِرُ فَإِنَّهُ مَا مِنُ رَجُلٍ يَخُرُجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا بَسَطَتُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجُنِحَتِهَا رِضِي بِمَا يَفُعَلُ ، حَتَّى يَرُجِعَ. " لَكُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجُنِحَتِهَا رِضِي بِمَا يَفُعَلُ ، حَتَّى يَرُجِعَ. " لَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجُنِهِ بِثَارِت ہے كيونكہ كوئي شخص طلب علم كے ليے بہيں ثكاثا محرفر شنے اس كے نكلنے پر فوش ہوكراس كى فاطراب پروں كو بچھا ويے ميں ، يہال تك كه وه والى لوٹ جائے۔ "

لے المسبندرك على الصحبحين ، كتاب العلم، ١٠٠/١. امام حاكم في اس كى [اسنادكوميح] قرارويا ہے، اور حافظ ذہبى في ال ١٠٠/١ والتلخيص اور حافظ ذہبى في الن مي موافقت فرمائى ہے۔ ( الماحظہ ہو:المرجع السابق ١٠٠/١ والتلخيص ١٠٠/١).

MAN "Interpretations of programmer of the contraction of the contracti

٢\_وفدعبدالقيس كاخيرمقدم:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس وظافیا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيُسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَرحَبًا بِالُوَفُدِ الَّذِيْنِ جَاءُ وُاغَيُرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى. "

فَقَالُوا : "يَارَسُولَ الله! إِنَّا حَيِّ مِنُ رَبِيُعَةَ ، وَبَيُنَنَا وَبَيُنَكَ مُضَرُ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ ، فَمُرُنَا بِأَمْرٍ مُضَرُ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ ، فَمُرُنَا بِأَمْرٍ فَصُلُ ، نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدُعُو بِهِ مَنُ وَرَاءَ نَا ".

فَقَالَ: "أَرُبَعٌ وَأَرُبَعٌ: أَقِيُمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ ، وَأَعُطُوا خُمُسَ مَا غَنِمُتُمُ. وَلَا تَشُرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالنَّقِيُر وَالْمُرُفَّتِ". اللهِ

"جب قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی ملطح آنے کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا: "ذلت اُٹھائے بغیرا ورشر مندہ ہوئے بغیر " آنے والے وفد کو مرحبا!" انہوں نے عرض کیا: "یارسول اللہ ملطے آئے آئے مبیلہ رسیعہ کی ایک شاخ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ معنر کے لوگ ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں وو فدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں وو نوک بات بتلا ہے کہ ہم اس کے ساتھ [یعنی اس پھل کر کے ] جنت میں داخل ہوجا کیں اور جو ہمارے ہیچے ہیں انہیں اس کی وعوت ویں۔"

آنخضرت مُشْكِلَاً نِهِ فرمايا: ' حيار جار إر چيزي] بين: نماز قائم كرو، زكوة

لم صحيح البنعاري، كتاب الأدب ، باب قول الرجل: "مرحبا" ، رقم المحديث ٦١٧٦ ، ٥٦٢/٠ . مله ليتي وها پني رغبت اورخوشي سے مسلمان ہوئے اور حاضر فدمت ہوئے۔

ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواورغنیمت کا پانچوال حصہ [بیت المال
کو]ادا کرو۔ دباء، منتم ،نقیر اور مزفت بیں نہ پو۔' کے
اس صدیث شریف ہے ہے بات واضح ہے کہ جب قبیلہ عبدالقیس کا وفددین کی باتیں
سبجھنے کی غرض ہے نبی کریم طفی آیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ پ نے انہیں خوش
آ مدید کہا۔

الم ابن الى جمره رحمه الله تعالى في شرح مديث على تحريكيا ؟

[مَرُحَبًا] أَيُ صَادَفُتُمْ رَحُبًا وَسَعَةً. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّأْنِيُسِ لِلْوَارِدِ، وَذَلِكَ بِشَرطٍ أَن يَكُونَ مَا يَأْنِسُوا بِهِ مُطَابِقًا لِحَالِ لِلْوَارِدُ طَمْعًا فِي الْمَوُرَد عَلَيْهِ فِيمَا لَا الْمُتَكَلِّمِ لِفَلَا يُدُرِكَ الْوَارِدُ طَمْعًا فِي الْمَوْرَد عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ يَقَدِرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّعَةَ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانُتُ عِنْدَةً حَقِيفَةً حِسَّا وَمَعْنيُ. "عَلَى وَالسَّلَامُ كَانَّتُ عِنْدَةً حَقِيفَةً حِسَّا وَمَعْنيُ. "عَلَى وَالسَّكَمُ كَانُتُ عِنْدَةً حَقِيفَةً حِسَّا وَمَعْنيُ. "عَلَى السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَمَّلِ السَّلَالِ السَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَلَعُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

اله [دباء] كدوكى تونى ، [حنتم] سبر لا كلى مرتبان ، [نقيو ]لكرى كرير بوع برتن ، [مزفت]
رال كله موع برتن كوكها كيا ب بي برتن عمو ما شراب تياركر في كه استعال كيه جات تها دران
مين نشراور بره حا تا تفاح مست شراب كي ساتهان برتنون كي استعال بي بحى روك ديا كيا - ( ملاحظه مون مسرح صحيح البخارى از مولانا داؤ دراز ٢٣/٧٥).

مل بهدة النفوس ١ / ٩٤ ؛ نيز ملاحظه مون شرح النووي ١ / ٩٥ / .

ها فظ ابن حجر رحمه الله تعالى رقم طراز بين:

''اس میں آنے والے کے لیے اظہارِ مودت کی دلیل ہے اور ایسا کرنا نبی منظم ایس ہے اور ایسا کرنا بنی منظم ایس ہے اس موقعوں پر ثابت ہے۔ حدیث أمّ ہائی ء نواٹھ میں ہے: ''ہجرت ''ام ہائی ء کوخوش آ مدید' ، عکر مہ نواٹھ این جہل کے قصے میں ہے: ''میری بیٹی کو کرنے والے سوار کو مرحبا' اور فاطمہ نواٹھ ایک قصے میں ہے: ''میری بیٹی کو خوش آ مدید' اور بیسب احادیث صحیح ہیں۔[امام] نسائی رحمہ اللہ تعالی نے عاصم بن بشیرالحارثی سے اور انہوں نے اپنے باپ زواٹھ سے دوایت نقل کی ہے کہ جب وہ نبی منظم کیا ، تو آپ میں ہینچ اور آپ کوسلام عرض کیا ، تو آپ نے فرمایا: ''خوش آ مدیداور تم پرسلام''

#### <u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

المركم والمنظمة المنظمة في المنظمة المن المالي المعلى المنطق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة ا

اله فتح الباري ١٣١/١؛ نيز ملاحظه بو: عمدة القاري ١٠/١؛ وشرح النووي على صحبح مسلم ١٩٥/١، اوراس على ب: ال س آ دمي كا است زائرين اور آئے والول كوائس اور تعلق كے اظہاركى [غرض سے ][مرحبا] وغيره كے الفاظ اور تعريفي كلمات كهنا تا بت بوتا ہے۔ (ملاحظه بو: المرجع السابق ١٩٥/١).

میں تفصیل بیان فرمائی۔اس بارے میں امام ابن منیررحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے: " فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَى أَنَّ الْفَصِيُحَ مِنَ الْكَلَامِ الإِجْمَالُ أُوَّلًا، ثُمَّ التَّفُسِيرُ لِلإِجْمَالِ بَعُدَةً ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ أَجُمَلَ لَهُمُ أُوَّلًا، ثُمَّ بَعُدَ ذَلِكَ فَسَّرَ مَا أَجُمَلَ. وَالْحِكُمَةُ فِي ذَٰلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ الإِخْبَارِ بِالإِجْمَال يَحُصُلُ لِلنَّفُسِ الْمَعُرِفَةُ بِغَايَةِ الْمَذَّكُورِ، ثُمَّ تَبُقَى مُتَشَوِّقَةً إلى مَعُرِفَةِ مَعُنَاهُ، فَيَكُونُ ذَٰلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّقُسِ، وَأَعُظَمَ فِي الْفَائِدَةِ." ۗ ''اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اجمال اور پھراجمال کی تفصیل بیان کرنا قصیح گفتگومیں ہے ہے، کیونکہ آنخضرت منشے مینے انے پہلے بات کااجمالاً ذکر فر مایا ، پھراس کے بعد اجمال کی تفصیل بیان فرمائی اور اس میں حکمت بیہ ہے کہ اجمالی طور برخبردے کی صورت میں بات کے اجمالی خاکے سے آگاہی ہوجاتی ہے، پھردلاس کی تفصیل جانے کے لیے مشاق رہتا ہے، پھروہ (تفصیلی بات)دل میں زیادہ پیوست ہو جاتی ہے اوراس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتاہے۔''

" فيه دَلِيُلٌ عَلَى فَصَاحَتِهِ عَلَيُهِ السَّلَامُ وَإِبُلَاغِه فِي إِيُحَازِ الْكَلَامِ مَعَ إِيُصَالِ الْفَائِدَةِ بِالْبَيَانِ، لِأَنَّهُمُ سَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ، وَهِي كَثِيرَةٌ، فَلُو ذَكَرَهَا لَاخُتَاجَ إِلَى تَعُدَادِهَا كُلِّهَا، وَهِي كَثِيرَةٌ، فَلُو ذَكرَهَا لَاخُتَاجَ إِلَى تَعُدَادِهَا كُلِّهَا، وَقَصُفِهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَيُهِ السَّلَامُ أَضُربَ عَنُ ذَلِكَ، وَأَجَابَ عَنِ اللَّوَانِي الْمَذُكُورَةِ، لَا غَيْرَ، فَكَانَّةً عَلَيُهِ السَّلَامُ يَقُولُ: عَنِ اللَّوَانِي الْمَذُكُورَةِ، لَا غَيْرَ، فَكَانَّةً عَلَيُهِ السَّلَامُ يَقُولُ: "أَلَّا شُرِبَةُ كُلُهَا حَلَالٌ إِلَّا مَا نُبِذَ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي، فَكَانَ هَذَا

له بهجة النفوس ٩٧/١.

لِقَوُلِه عَلَيُهِ السَّلاَمُ: "أُولِيَتُ جَوَامِعَ الْكَلاَمِ". له الْفَت اوراختصارِ كلام كِ "بي حديث آنخضرت طِنْتَ اَلَيْ كَ فَصاحت و بلاغت اوراختصارِ كلام كِ باوجود بات كوسمجمان كے اوصاف پر دلالت كنال ہے۔ انہوں نے آخضرت طِنْتَ اَلَيْ ہے مشروبات كے بارے ميں استفساركيا اور وہ بہت زيادہ ہيں۔ اگر آپ طِنْتَ آن ان كا ذكر كرتے تو انہيں شاركرنا پر تا اوران كے اوصاف بيان كرنے پڑتے ۔ آپ نے اس سے اعراض فرمايا اور فركورہ بالا برتوں كے علاوہ كى اور چيز كے بارے ميں جواب ميں يكھنه فرمايا - تو اس طرح كويا آپ طِنْتَ اَنْ كَ عَدْر مَا يَا رَبُونَ مِن بَيْنَ تَيَار كى جائے اُن واران بين سوائے ان كے ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اَنْ كَ ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اَنْ كَ ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اَنْ كى ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اَنْ كى ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اَنْ كى ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اَنْ كَ ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اَنْ كى مَا مُنْ اَنْ مَا اِلْمُ اَنْ كَ ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتَ اِلْ كَ مَا مُنْ اَنْ كَ ، جن سے ان برتوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِنْتُ اِلْ اِلْمُنْ اَنْ كى ، جن سے ارشادِ گرامی: [ مجھے جوائی الکام د یہ گئے ہیں] کی مُنْ اِلْ اِلْمَا اِلْ اِلْرَامِی اِلْ اِلْمُنْ اِلْ اِلْ اِلْنَامُ اِلْمَالُولُ اِلْ اِلْ اِلْنَامُ اِلْمَالُولُ اِلْ اِلْمَالُولُ اِلْ اِلْوَالْ اِلْمَالُولُ اِلْ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُ الْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمِالُولُ اِلْمَالُ اِلْمَالُولُ اِلْمَالْمُولُ اِلْمَالُولُ اِلْمِ

#### س\_قبیله بنوعامر کے اشخاص کوخوش آمدید:

امام ابن ابی شیبہ اور امام ابن حبان رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو جحیفہ زنائیے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ ظِلْظَهَا أَنَا، وَرَجُلَانِ مِنُ بَنِيَ عَامِرٍ، فَقَالَ: " مَنُ أَنْتُمُ؟ ".

فَقُلْنَا: " مِنُ بَنِيُ عَامِرٍ".

فَقَالَ عَلَيْكَ اللَّهِ : " مَرُحَبًا بِكُمُ! أَنْتُمُ مِنِّي ".ك

لِه بهجة النفوس ١٠١/١.

مله المصنف، كتاب الفضائل، ماجاء في بني عامر، رقم الحديث ١٥٥٣٥، ١٩٩/١٢ والإحسان في تقريب صحيح ابن جبان ، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة والتابعين، رقم الحديث ٧٢٩٣، ٢٨٢/١٦. الفاظ عديث مح اين حبان كم بن \_ في البائي في الن عديث كو [ في ] قرارويا مرد ( الما حظهو: صحيح موارد الظمآن ٧/٢،٤).

''میں اور قبیلہ بنو عامر کے دو اشخاص نبی مشکھی کے خدمت میں حاضر ہوئے ، اور قبیلہ بنو عامر کے دو اشخاص نبی مشکھی کے خدمت میں حاضر ہوئے ، اور آپ نے فرمایا:'' بنوعامر ہے۔''

تو آتخضرت مطيني في نفرمايا: "وتههين خوش آيديد الم مجه عيم و"

ال حديث شريف سے واضح ہے كمآب طفظ الله يُؤتيه من كوخش آمديدكها۔
كس قدر بخت والے تنے وہ خوش نصيب! ذلك فَضُلُ الله يُؤتيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ فُوالفَضُلِ اللّهِ يُؤتيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ فُوالفَضُلِ الْعَظِيمِ. اللّهُمَ لَا تَحْرِمُنَا مِن مُرَافَقَةِ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللّهُ فِي جَنَّاتِ الْخُلُدِ. إِنَّكَ سَمِيعٌ مُحِيْتٍ. الله

علاوه ازیں امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پرعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

[ذِكُرُ مَدُحِ الْمُصُطَفَىٰ ﷺ بَنِي عَامِرٍ] مُصَلَفَىٰ ﷺ بَنِي عَامِرٍ] مُصَلَفَىٰ ﷺ بَنِي عَامِرٍ] مُصَلَفَىٰ الشَّكَانِيَّةِ مَا مُصَلَفَىٰ الشَّكَانِيَةِ مَا مُسَاعِدًا مِن المُسَاعِدَةِ مَا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِدًا مَا مُعَامِلًا مَعْمِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَلِّمًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَلِّمًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَلِّمًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَلِمًا مُعَلِيعًا مُعَلِمًا مُعَامِلًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَامِلًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمُ مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمٌ مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَامِلًا مُعَلِمًا مُعِلَمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعِلَمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا م

حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت ﷺ آنے والول سے سب سے پہلے بیدریا فت فرمایا کہوہ کون بیں؟ تاکہ ان کی کیفیت وحیثیت کے مطابق ان سے گفتگواور معاملہ کیا جا سکے۔ تع

صحابه كوطلبه كاخير مقدم كرنے كاتمكم:

نی کریم منظی آیم نه صرف طلبه کا خود خیر مقدم کرتے ، بلکه آپ نے اس بات کا تھم اپنے صحابہ کو بھی دیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الحدری واللہ سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے رسول اللہ منطق آیم سے کہ یقنینا آپ نے فرمایا:

ع الاحسان إلى تقريب يح ابن حبان ٢٨١٦.

سے اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے کتاب حذا کے صفحات ۳۷۱-۳۷۸ و یکھئے۔

ل اے میرے اللہ! ہمیں دائی جنتوں میں اپنے نبی کریم محمد مطابع آنے کی صحبت سے محروم ندر کھنا۔ یقینا آپ سننے والے قبول فرمانے والے ہیں۔

" سَيَأْتِيُكُمُ أَقُوامٌ يَطُلُبُونَ الْعِلْمَ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ فَقُولُوا لَهُمُ: "مَرُحَبًا! مَرُحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ظَالْكَا وَاقْنُوهُم ". 4 "عنقریب تمہارے میاس قومیں علم طلب کرنے کے لیے آئیں گی، پستم جب انہیں دیکھو، تو ان ہے کہو: " رسول الله طفی آیا کی وصیت کے مطابق خوش آيه يد! خوش آيه يد! اورانهيں تعليم دو- "ت \*\*\*

له سنن ابن ماجة، المقدمة، الوصاة بطلبة العلم، جزء من رقم الحديث ٢٢١، ١٥٥١. في الهائي في المراد المرد المراد المرد المرد

#### (6)

#### مخاطب لوگوں كوقريب كرنا

علم کے سیکھنے اور سیکھنے میں طلبہ کے استاذ کے قریب ہونے کی اہمیت چنداں مختاج بیان نہیں۔ ہمارے رسول کریم ملئے آئے اس بات کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ دورانِ خطبہ حضرات صحابہ کو قریب ہونے کی ترغیب دینا آپ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ تو فیقِ اللہی سے ذیل میں اس بارے میں دودلیلیں پیش کی جارہی ہیں:

#### ا ـ حديث سمره بن جندب خالثير؛

امام ابو داو درحمه الله تعالیٰ نے حضرت سمرہ بن جندب زلائشۂ ہے روایت نقل کی ہے کہ'' نبی الله ملطنے مَلِیْ نے فرمایا:

" أُحضُرُوا الذِّكُرَ، وَادُنُوا مِنَ الإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ

يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنُ دَخَلَهَا." لَـ

" [مجلس] نفيحت ميں حاضر ہوجا وَاورامام سے قريب ہوجا وَ، كيونكہ يقينا
آ دى[امام سے] دور ہوتار ہتا ہے، حتیٰ كہا گروہ جنت ميں داخل بھی ہوگيا،
تواس كومؤ خركيا جائے گا[يعنی اس كا داخلہ دوسر لوگوں كے بعد ہوگا۔]

اس حديث شريف ميں آنخضرت مِشْ اَيَّا نِي امام سے دوری كے خمار ہے كو بيان
فرماكر دوران نفيحت قربِ امام كی ترغیب دی ہے۔ امام ابوداودر حمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پرعنوان بایں الفاظ ذكر كيا ہے:

لى سنن أبي داود، تفريح أبواب الحمعة، رقم الحديث ١١٠٨، ٣٢١/٣. يَحُجُ البَالْي في الله عديثُ والله عديثُ والله عديثُ والله عديثُ والله عديثُ والله عليه والله عليه والله عديثُ والله عليه والله عديثُ والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله

آبابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنُدَ الْمَوُعِظَةِ] الْهُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنُدَ الْمَوُعِظَةِ] اله [بوقت تصیحت امام سے قریب ہونے کے متعلق باب] علامہ طبی رحمہ اللّٰد تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"أَيُ لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ عَنِ استِمَاعِ الْخُطُبَةِ، وَعَنِ الصَّفِّ اللَّوَّ لِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ ال

"لیعنی آ دی خطبہ سننے میں پیچھے ہمار ہتا ہے اور صف اوّل سے بھی ، جو کہ مقربین کی جگہ ہے، یہاں تک کہ نچلے در ہے کے لوگوں کی صف میں موّخرکیا جاتا ہے۔ اس[ حدیث میں] پیچھے رہنے والوں کی کوتا ہی اور کم عقلی کو آشکارا کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلندیوں کی بجائے پستیوں میں رکھا۔"

#### ۲\_حدیث اوس بن اوس خالثد،

امام ترندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوس بن اوس رہائیں سے روایت نقل کی ہے۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مشیر کی نے فرمایا:

" مَنِ اغْتَسَلَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابُتَكَرَ، وَدَنَا، وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا أَجُرُ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا." "

"جس نے جعد کے دن خوب اچھی طرح عسل کیا عم مسج سورے مسجد کی

له سنن أبي داود ۲۲۱/۳. کم شرح الطيبي ۲۲۷/۴ - ۱۲۷۸.

سمه حديث شريف كاس حصكامحدثين في ايك دومرامعتى بيان كيا بهكه: "جس في خود شل كيااورا في الجير كوشل كروايا -"

سله صحيح سنن الترمذي ، أبواب الحمعة ، باب في فضل الغسل يوم الحمعة ، رقم الحديث المحديث و المحدي

طرف نكلا، [خطیب کے ] قریب ہوااور خوب توجہ اور دھیان سے سنا، اس کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روز وں اور قیام کا ثواب ہے۔''

آ نخضرت منظیم نیار کے ہرقدم کے عوض میں ایک سال کے روز وں اور قیام کا تواب عظیم بشارت دی کہ ان کے ہرقدم کے عوض میں ایک سال کے روز وں اور قیام کا تواب ہے اور انہی چارا عمال میں سے ایک عمل دور ان خطبہ خطیب کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے۔
انہائی افسوس اور دکھی بات سے ہے کہ جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد اسا تذوہ کی قریبی نشتوں کو خالی چھوڑ کر دور بیٹھنا پیند کرتی ہے اور اس سے زیادہ دکھی بات سے کہ مدرسین کی ایک بڑی تعداد کو اس بات سے کہ غرض نہیں کہ طلبہ نزد میک ہیں یا دور ۔ ان کا مطمع نظر کی چرکے لیے مقررہ وقت گزار نے کے لیے کہ کہنا ہے۔ اپنی بات طلبہ کو سنا نے اور ان کے دلوں میں اُتار نے کے لیے مقتلہ اسالیب و کہنا ہے۔ اپنی بات طلبہ کو سنا نے اور ان کی کتاب زندگی میں شامل ہی نہیں ۔ فیالی الله وسائل اختیار کرنے کی کوشش کرنا ان کی کتاب زندگی میں شامل ہی نہیں ۔ فیالی الله المشتکی وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَیٰ مَا یَفْعَلُونَ .



#### (7)

نبی کریم می اور مخاطبین کا ایک دوسر کی طرف متوجه ہونا سلم تعلیم میں قوت اور تاثیر پیدا کرنے والی باتوں میں سے ایک بیہ کہ معلم اپنارخ اور توجہ شاگردوں کی طرف کرے اور وہ اپنی نگاہیں معلم پر مرکوز کریں۔ سیرت طیبہ میں بیہ بات دونوں جانب سے بدرجہ اتم موجود تھی۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس بارے میں قدر نے تفصیل سے گفتگو کی جارہی ہے:

#### ا-آ تخضرت طلفي عليم كاحاضرين كي طرف متوجه مونا:

ا: حديث أني موسى فالثينه:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابومویٰ مٹاٹھۂ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

له صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، رقم الحديث ١٢٢، ٢٢٢/١.

کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔' تو آپ منظی کی از آپ نے اس کی طرف اپ سرکوا ٹھایا۔ راوی نے بیان کیا:''آپ نے اس کی طرف سراس لیے اٹھایا کہ وہ [سائل] کھڑا تھا۔ پھر آپ منظی کی آئے نے فر مایا:''جواس لیے لڑائی کرے تا کہ اللہ کے کلمہ کوسر بلندی نصیب ہو، وہ اللہ عز وجل کے راستے میں (لڑائی کرتا) ہے۔'' اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت منظی کی آئے سائل کے سوال کا جواب ویتے وقت اپنے سر مبارک کو اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بلند فر مایا۔امام ابن انی جمرہ رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَةَ أَنُ يُوَاحِهَ الْمَسُولُ السَّائِلَ بِوَجُهِهِ عِنْدَ الْحَوَابِ. يُوَخَدُ ذَلِكَ مِن قَوُلِهِ: " فَرَفَعَ اللَيهِ رَأْسَهُ. " ثُمَّ اسْتَعُذَرَ مِن رَفْع رَأْسِهِ عَلَىٰ إِلَيْهِ مِأْسَهُ اللَّهُ كَانَ قَالَ: "إِنَّمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ لِلَّانَ قَالَ: "إِنَّمَا رَفَع رَأْسِهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَأُسَهُ لِلَّانَ قَالَ: "إِنَّمَا رَفَع إِلَيْهِ رَأْسَهُ لِللَّهِ مَا لَكُهِ رَأْسِه عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ قَائِمًا " لَهُ كَانَ قَائِمًا " لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

"اس [حدیث] میں اس بات کی دلیل ہے کہ جیب کا جواب دیے وقت سائل کی طرف رخ کرنامسنون ہے۔ یہ بات راوی کے بیان [آنخضرت منظیمی نے اس کی جانب ایخ سرکواٹھایا] سے معلوم ہوتی ہے۔ خود راوی نے آپ کے سراُٹھانے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ: [آپ نے اس کی جانب اس لیے اپ سرکواٹھایا، کیونکہ وہ کھڑاتھا۔]"
موئے کہا کہ: [آپ نے اس کی جانب اس لیے اپ سرکواٹھایا، کیونکہ وہ کھڑاتھا۔]" مافظائن جمر رحمہ اللہ تعالی رقم طراز ہیں: "فینه اِقْبَالُ الْمَسُووُلِ عَلَى السَّائِلِ." علی افظائن جمواب دینے والے کا سائل کی طرف توجہ کرنا ٹابت ہوتا ہے۔"
اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:
اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:
"فیله اِقْبَالُ الْمُتَكِلِم عَلَى الْمُخَاطَبِ." ت

ل بهجة النفوس ١٠٠/١ ع فتح الباري ٢٢٢١١ عمدة القاري ١٩٧١٦

٢: حديث البراء ضائنيا:

'' بی طفظ عیدالاتی کے دن بھیج کی طرف تشریف کے کئے اور [نماز عید کی ] دورکعت پڑھائیں، پھر ہماری طرف چہرہ [مبارک] کرکے فرمایا: '' یقینا آج کے ہمارے دن کی پہلی عبادت ہیہے کہ ہم نماز کے ساتھ ابتدا کریں، پھرواپس آگر مانی کریں۔۔۔۔الحدیث۔''

اس مدیث شریف میں حضرت البراء فالنیئ نے دورانِ خطبہ آنخضرت ملینے آئے گی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ [آپ نے چہرہ [مبارک] ہماری طرف کیا] امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس مدیث پرعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

[بَابُ إِسُتِقُبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطُبَةِ الْعِيُدِ] \* وَالنَّاسَ فِي خُطُبَةِ الْعِيُدِ] \* وَخَطْبَةِ الْعِيدِ] \* وَخَطْبُو عِيدِ عِينَ المَامُ كَالُوكُونِ كَى طُرِفُ رَحْ كَرِفْ كَرِفْ مَعْلَقَ بابِ]

س: حدیث الی سعیدالخدری خالند<sup>؛</sup>

ا مام بخاری رحمه الله تعالیٰ ہی نے حضرت ابوسعید الحدری وظافی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْحُرُجُ يَوُمَ الْفِطُرِ وَالْأَضُحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَيْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، ــ

لى صحيح البخاري، كتاب العيدين، جزء من رقم الحديث٢٠٩٧٦. قرم المرجع السابق٢٠٩٧٦.

وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم - فَيَعِظُهُم، وَيُوصِيهِم، وَيَأْمُرُهُمُ ..... الحديث. "له

ال حدیث شریف میں حضرت ابوسعید الحذری و النین نے دورانِ خطبه آپ و النین آئی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آئی آپ فارغ ہوکرلوگوں کے سامنے کھڑے ہوجاتے اللہ تعالی میں علامہ مینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے کہ: " آئی مُو اِجِهَا لَهُمُ " ت اس کی شرح میں علامہ مینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے کہ: " آئی مُو اِجِهَا لَهُمُ " ت اس کی شرح میں علامہ مینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے کہ: " آپ کی طرف اور ان کے چرے آپ کی جانب ہوتے تھے۔

علامه عنى رحمه الله تعالى بى في حديث سے منقاد باتيں بيان كرتے ہوئے تحرير كيا ہے:

" وَفِيْهِ مُوَاجَهَةُ الْخَطِيبِ لِلنَّاسِ ، وَأَنَّهُمُ بَيْنَ يَدَيُهِ." تك

" الى [حديث] سے ثابت ہوتا ہے كہ خطيب اپنا رخ لوگوں كی طرف

كرے اور لوگ اس كے روبروہوں \_"

٣٠: حديث العرباض بن ساريه مِنْ النَّهُ:

امام ابن ماجه رحمه الله تعالى نے حضرت العرباض بن ساريد والله على الله على الله على الله على الله على الله على ا كى ہے كه انہوں نے بيان كيا:

ل صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلّى بغير منبر، جزء من رقم الحديث ١٩٥٦، ٢٧٩/٦.

ع المرجع السابق٦ / ٢٨٠.

rdukutabkhanapk blogspotscom

"صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبُح، ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَيْنَا بوَجُهِهِ، فَوَعَظَنَا مَوُعِظَةً بَلِيُغَةً. " فَذَكَرَ نَحُوهً. "لله "رسول الله مطفي من نافي من نماز صبح يرهائي، پھراي چرے كے ساتھ ہاری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں انتہائی مؤثر وعظ فرمایا'' پھر انہوں <sub>[</sub>راوی]نے اس طرح حدیث روایت کی۔'' اس حدیث شریف سے داضح ہے کہ آنخضرت مطفی آیا مضرات صحابہ کو وعظ کرنے کے لیےا ہے چبرہ مبارک کے ساتھان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ب صحابه كانبي طلط عليه كي طرف متوجه مونا:

توفیق النی ہے ذیل میں اس بارے میں تین مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: حديث الى سعيد الحدري ضائني<sup>:</sup>

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الخدری مِناطِیّن سے روایت نقل کی ہے كدانبول في بيان كياكه:

" إِنَّ النَّبِيِّ قَيْلَا إِنَّا النَّبِيِّ قَيْلَا إِنَّا النَّبِيِّ وَجَلَسُنَا حَوُلَهُ. "" ''ایک دن نبی منطح الله منبر پرتشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے اردگر دبی<u>ٹھ گئے۔''</u> اس حدیث یرا مام بخاری رحمه الله تعالی نے عنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے: [بَابٌ يَسُتَقُبلُ الْإِمَامُ الْقَوُمَ، وَإِسْتِقُبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ] عَه [ بونت خطبه امام اینارخ لوگوں کی طرف اورلوگ اس کی جانب کریں ]

٧٣/١ (المطبوع بتحقيق د. بشار) . يَحْ الباني في الله مديث كو [ يحيح] قرار ويا ب- ( الماحظه مو: صحيح سنن ابن ماجه ١٤/١)؛ ثير الاعظم و تتحقيق سنن ابن ماجه للدكتور بشار ٧٢/١؛ و إنجاز الحاجة للشيخ محمد على جانباز ٢٥٧/١-٢٥٨.

كم صحيح البحاري ، كتاب الجمعة ، رقم الحديث ٩٢١ ، ٤٠٢/٢ . ٤ . **مل** المرجع السابق ٢/٢ . ٤ .

## www. الله تعالى تحرير مرية بس:

" وَقَدِ اسْتَنْبَطَ الْمُصَنَّفُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ وَعَلَيْهُ [أَنَّ النَّبَيِّ الْمُعَنَّةُ وَأَنَّ النَّبِيِّ الْمُنْبَرِ، وَجَلَسُنَا حَوُلَهُ ] النَّبِيُّ الْمُنْبَرِ، وَجَلَسُنَا حَوُلَهُ ] مَقُصُودُ دَ التَّرُجُمَة. "له

'' مصنف[امام بخاری] نے حدیث اُبی سعید رہی ہے ایک دن .....] سے باب کے عنوان کا استنباط کیا ہے۔''

پھر حافظ رحمہ اللہ تعالی تحریر کرتے ہیں:

وَوَجُهُ الدَّلَالَةِ مِنهُ أَنَّ جُلُوسَهُمْ حَوُلَهُ لِسَمَاعِ كَلَامِهِ يَقْتَضِيُ نَظَرَهُمُ إِلَيْهِ غَالِبًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلكَ فِي غَيْر حَالِ يَقْتَضِي نَظَرَهُمُ إِلَيْهِ غَالِبًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلكَ فِي غَيْر حَالِ الخُطُبَةِ أَوْلَىٰ لِوَرُودِ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِمَاعِ لَلْخُطْبَةِ أَوْلَىٰ لِوَرُودِ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِمَاعِ لَهَا وَالإَنْصَاتِ عِنْدَهَا. وَالله أَعُلَم. مِ

صدیث کی عنوان باب پردلالت اس طرح ہے کہ صحابہ کا آنخضرت ملے گئے آئے کی گفتگو سننے کے لیے آپ کے گرد بیٹھنا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ غالباً آپ کی طرف دیکھ رہے ہے اور جب یہ کیفیت غیر خطبہ میں تھی ، تو خطبہ میں تو بطریق اولی ہوگی ، کیونکہ اس میں تو جہ اور دھیان سے سننے کا تھم ہے۔ واللہ اعلم ''

اولی ہوگی ، کیونکہ اس میں توجہ اور دھیان سے سننے کا تھم ہے۔ واللہ اعلم ''

پھر حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے رسول اللہ ملطے کی ظرف رخ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" وَمِنُ حِكُمَةِ اِسُتِقُبَالِهِم الْإِمَامَ التَّهَيُّؤُ لِسَمَاعِ كَلَامِهِ، وَسُلُوكُ الْآدَبِ مَعَهُ فِي اسْتِمَاعِ كَلَامِهِ، فَإِذَا اسْتَقُبَلَهُ بِوَجُهِه، وَسُلُوكُ الْآدَبِ مَعَهُ فِي اسْتِمَاعِ كَلَامِهِ، فَإِذَا اسْتَقُبَلَهُ بِوَجُهِه، وَسُلُوكُ الْآدَبِ مَعَهُ فِي اسْتِمَاعِ كَلَامِهِ، فَإِذَا اسْتَقُبَلَهُ بِوَجُهِه، وَشُخُهُم كَانَ أَدُعَى لِتَفَهُم وَأُقْبَلُهِ وَخُضُورِ ذِهْنِهِ كَانَ أَدُعَى لِتَفَهُم

له فتح الباري٢/٢٠٤٠ ٢٥ المرجع السابق٢١٢ ٤ باختصار

مَوُعِظَنِهِ، وَمُوافَقَنِهِ فِيُمَا شُرِعَ لَهُ الْقِيَامُ لِأَجُلِهِ. "له "ان كامام كى طرف رخ كرنے ميں حكمت بيہ كداس ميں اس كى گفتگو سننے كے ليے تيار ہونا ہے اور توجہ كے ساتھ اس كى بات سننے كے آ داب كى پاسدارى ہے، جب وہ [سامع] اس كى طرف ابنا منہ كرے اور جسم، دل اور دماغ كے ساتھ اس كى طرف متوجہ ہو، تواس كے ليفيحت كے بجھنے كے دوائى دماغ كے ساتھ اس كى طرف متوجہ ہو، تواس كے ليفيحت كے بجھنے كے دوائى زيادہ ہوں گے اور مقصودِ خطبہ كى تحكيل كے امكانات زيادہ روثن ہوں گے۔" علامہ عبنی رحمہ اللہ تعالی اس بارے ميں رقم طراز ہيں:

" أَلْحِكُمَةُ فِي السِّقِلَالِهِمُ لِلْخَطِيْبِ أَنُ يَّتَفَرَّغُوا لِسَمَاعِ مَوْعِظَتِهِ، وَتَدَبُّرِ كَلَامِهِ، وَلاَ يَشُتَغِلُوا بِغَيْرِهِ. " عَ مَوْعِظَتِه، وَتَدَبُّرِ كَلاَمِه، وَلاَ يَشُتَغِلُوا بِغَيْرِه. " عَ " نظيب كى طرف رخ كرف ين حكمت بيب كدوه دل جمعى ساس كوعظ كوين ،اس كى بات برغور وقركر بن اوركى دومرى چيزين مشغول نهول." ٢: حديث ابن مسعود وفائنه:

امام تر مذی رحمه الله تعالی نے عبدالله بن مسعود والین نظر وایت نظل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ شَلِيَّا إِذَا استَوْى عَلَى الْمِنبَرِ، اِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا." " " "جبرسول الله مِشْئَلَامِ منبر برتشريف فرما موتة توجم البيخ چرول كے

ل فتح الباري٢/٢٠]. همدة القاري٦/٢٠.

سله صحیح سنن النرمذی، أبواب الجمعة، باب فی استقبال الإمام إذا خطب، رقم الحدیث ٢٠٠ - ٢٠ - ١٥٧/١٠٥١. امام تر قری نے لکھا ہے کہ اس پر نی سے آئے آئے کے کابداوران کے علاوہ دیگر ابل علم کا عمل ہے کہ وہ دوران خطبہ امام کی طرف رُخ کومستحب قرار دیتے ہیں اور یہی سفیان توری، شافعی، المی کا عمل ہے کہ وہ دوران خطبہ امام کی طرف رُخ کومستحب قرار دیتے ہیں اور یہی سفیان توری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ( ملاحظہ ہو:المرجع السابق ١٩٧١). شخ البانی نے اس حدیث المحدیث کو ایک آثر ادر الله الله عادیث کو ایک الله علیہ الاحدیث المحدیث من الترمذی ١٩٧١)؛ وسلسلة الاحدیث الصحیحة ٥/١١٠).

ساتھآپ کی طرف متوجہ ہوتے۔''

علامه ابن الملک رحمه الله تعالی نے شرح حدیث میں بیان کیا: '' یعنی ہم آپ ملطے آئے کی طرف اور طرف این رخوں کو پھیر لیتے ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنا رخ خطیب کی طرف اور خطیب ان کی طرف کرے۔'' ہے

س : حديث ثابت في عنه:

امام ابن ماجه رحمه الله تعالى نے عدى بن ثابت سے اور انہوں نے اپ باپ ثابت ہے اور انہوں نے اپنے باپ ثابت رخالت سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا فَأَمَ عَلَى الْمِنْبُرِ، اِسْتَقُبَلَهُ أَصُحَابُهُ بِو جُوهِهِم. ""
"كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا فَأَمَ عَلَى الْمِنْبُرِ، اِسْتَقُبَلَهُ أَصُحَابُهُ بِو جُوهِهِم. ""
" جب ني طَفَيَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبِرِ بِكُوتِ تِوْآبِ كَصَابِهِ الْبِيْ جِرُول كِ
ماته آب كي طرف متوجه موتى "

مقام افسوس ہے کہ تعلیمی اداروں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ دورانِ سبق بعض طلبہ مدرس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے دائیں ہائیں جھا نکتے رہتے ہیں۔ تدریس کے کمروں کے پاس سے کسی کا ان کے دیکھے بغیر گزر جانا الی محرومی ہے، جس کا برداشت کرنا ان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ بگاڑ صرف یہی نہیں ، بلکہ بعض مدرسین بھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے ۔ انہیں تو اپنے کی کچرکو کلاس روم میں پھینگنا ہے۔ کوئی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے ۔ انہیں تو اپنے کی کھرف نہیں۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَٰکِهِ رَاجِعُونَ .

ان کی طرف متوجہ ہویا نہ ہو، اس سے انہیں کھی غرض نہیں۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلْکِهِ رَاجِعُونَ .

اے اللہ کریم! ہمیں تعلیم میں نبی کریم ملائے ہی کے فتش قدم پر چلانا اور ایسے غافل لوگوں ، میں شامل نہ فرمانا۔ آمین یا حی یا قیس میں .

له منقول از: مرقاة المفاتيح٧/٣٥.

کے سنن ابن ماحة، أبواب إفامة الصلاة، باب ماحاء في استقبال الإمام و هو يخطب، رقم الحديث المام و هو يخطب، رقم الحديث ٢٠٤/١٠١١٢٣ . ثُنَّ الباني نے اس طریث کو آئے آثر ار دیا ہے۔ (طاحظہ ہمو:صحیح سنن ابن ماحة ١٨٧/١٤ نیز تفصیل کے لیے دیکھے: سلسلة الأحادیث الصحیحة، رقم الحدیث ٢٠٨٠، ١٠/٥ . ١١٠/٥).

#### (8)

# بات کرنے سے پہلے لوگوں کو چیپ کرانا

سلسلۂ تعلیم کی کامیابی کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت طلبہ کامعلم کی گفتگو کو خاموثی ہے سننا ہے۔ طلبہ کے سکوت اور خاموثی کے بغیر مدرس اپنی بات کیسے سمجھا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب [المجامع الصحیح] میں ایک باب کا عنوان بایں الفاظ تحریکیا ہے:

[بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ]

[علاء کی بات خاموشی سے سننے کے متعلق باب ]

حافظ ابن جرر حمد الله تعالى في السكى شرح كرت موئة تحرير كيام: "أي السُّكُوتُ وَالإستِمَاعُ لِمَا يَقُولُونَهُ. "له

''لین ان کی بات کوخاموثی اور دھیان سے سننا''

امام ابن بطال دحمه الله تعالى في تحرير كيا ب: " إِنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْعُلَمَاءِ لاَزِمٌ لِلْمُتَعَلِّمِينَ. "تُنه

"علاء کی بات توجہ ہے سننا طلبہ پر لا زم ہے۔"

ہمارے رسول کریم منظی آیا ہیں بات کا شدت سے اہتمام فرماتے کہ سامعین آپ کی گفتگو خاموثی سے میں۔ توقیق الہی سے ذیل میں قدر سے تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔

له فتح الباري ۲۱۷/۱.

ك طاحظه بو: المرجع السابق ١ /٢١٧.

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

#### ا ـ خطبه جمعه میں گفتگو کی ممانعت:

ا: حديث الي هرميره خالند. :

امام بخاری رحمدالله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ دُٹائیُو سے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَیْکَ قَالَ: " إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوُمَ

الُحُمُعَةِ: أَنْصِتُ، وَالإِمَامُ يَحُطُبُ، فَقَدُ لَغُوتَ. "له

"رسول الله طِنْعَالِيْنِ نِے فرمایا: "جب تونے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے

ووران اپنے ساتھی ہے کہا: "چپ ہوجاؤ" تو تُونے لغوبات کہی۔ "
امام بخاری رحمہ الله تعالی نے اس حدیث پرعنوان بایں الفاظ تحریر کیا:

[بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ] الله

[بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ] علی علی معلق باب]

[جمعہ کے دن خطبہ امام کے وقت چپ رہنے کے متعلق باب]
علامہ عنی رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" وَمِمَّا يُسَتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ فِيهِ النَّهُيَ عَنُ جَمِيْعِ الْكَلَامِ حَالَ الْخُطُبَةِ، وَنَبَّهُ بِهِلَذَا عَلَى مَا سِوَاهُ، لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: " أَنْصِتُ "، وَهُوَ فِي الْأَصُلِ أَمُرٌ بِالْمَعُرُوفِ، وَسَمَّاهُ لَغُواً، فَغَيْرُهُ أَوُلِي. ""

''اس[ حدیث ] سے متفاد باتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ دوران خطبہ ہرتنم کی گفتگو مے۔ آنخضرت منظیقی نے اس کے ساتھ ہرتنم کی گفتگو کے بارے میں تنبیہ فرمادی ، کیونکہ جب[ چپ رہو] کہنے کو آپ نے لغوقر اردے دیا جو کہ درحقیقت[امر بالمعروف] ہوگا۔''

ر ۲ ۲ ۰/۲ کی المرجع السابق ۴ ۱ ۲ ۲ . www.besturdubooks.wordpress.com

ل صحيح البخاري، كتاب الحمعة ، باب الإنصات يوم الحمعة والإمام يخطب، رقم الحديث ٤١٤/٢ ، ٩٣٤ .

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

٢\_حديث ابن عباس منافعها:

امام احمد رحمه الله تعالى نے حضرت ابن عباس مِنْالِيْنَا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

''رسول الله منطقطینظ نے ارشاد فرمایا:''جس نے جمعہ کے دن خطبہ امام کے دوران گفتگو کی وہ گدھے کی مانند ہے،جس نے بردی بردی کتابیں اٹھار کھی ہوں اورجس نے اس کوکہا:''چپ ہوجا و''اس کا جمعہ بی نہیں۔'' جول اورجس نے اس کوکہا:''چپ ہوجا و''اس کا جمعہ بی نہیں۔'' خطبہ جمعہ کے دوران خاموش ندر ہنے کی وعید کس قدر تنگین اورخوف ناک ہے! خطبہ جمعہ کے دوران خاموش ندر ہنا انتہا کی عرض سے بھی خاموش ندر ہنا انتہا کی خرض سے بھی خاموش ندر ہنا انتہا کی خراب کے اسودا ہے۔

۳\_ابوهرىرە دالله؛ كى ايك اور حديث:

امام مسلم اور امام ابن خزیمه رحمهما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ والنیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلِينَ : "وَمَنُ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدُ لَغَا". عَه

المسند، رقم الحدیث ۳۲۶،۳، ۳۲۶، شخ احمد شاکر نے اس کی [اسنادکوسن] قرارویا ہے۔ (طاحظہ المحدیث ۱۰۳۱)؛ حافظ بیٹی نے اس حدیث کے بارے میں تحریر کیا ہے ''اس کواحمد، المحز الداور المحدیث کے بارے میں تحریر کیا ہے ''اس کواحمد، المحز الداور المحمر الى نے [المجم] الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اس میں مجالد بن سعید ہے اور اس کولوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ النسائی نے ایک روایت میں اس کی توثیق کی ہے۔ (محمد الزوائد ۱۸٤/۲).

ع صحيح مسلم، كتاب الحمعة، باب فضل من استمع وأنصت للخطبة، جزء من رقم الحديث ٧٧ (٨٥٧)، ٨٨/٢ وصحيح ابن خزيمة، كتاب الحمعة، حماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، جزء من رقم الحديث ٨١٨ ، ١٥٩/٣ .

'' رسول الله مَشْطَيَّةِ فِي مَا يا: اورجس نے کنگريوں کو چھوا، تو اس نے يقيناً لغو[حرکت] کی۔''

شرح حديث مين امام نووي رحمه الله تعالى رقم طرازين:

"فِيُهِ النَّهُيُ عَنُ مَسِّ الْحَصٰى وَغَيْرِهِ مِنُ أَنُواعِ الْعَبَثِ فِي حَالَةِ النَّحُطُبَةِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِقْبَالِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَلَى حَالَةِ الْخُطُبَةِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِقْبَالِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَلَى الْخُطُبَةِ، وَالْمُرَادُ بِاللَّغُوِ الْبَاطِلُ الْمَذُمُومُ الْمَرُدُودُ. "تُه الْخُطَبَةِ، وَالْمُرَادُ بِاللَّغُو الْبَاطِلُ الْمَذُمُومُ الْمَرُدُودُ. "تُه "اللَّحُورية وران فطبَهُ كَارِي اللَّهُ وَالْمَرَادُ عِلَى اللَّهُ وَالْمَرَادُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُدَادُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُلِلِ الللَّهُ الْمُلِلْمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَى الْمُ

ب قبل ازخطبه لوگول كوچىپ كردانے كاتكم:

اس بارے میں تو فق الی ہے ذیل میں دومثالیں پیش کی جارہی ہیں۔

ا: جرير رضائية كولوگول كوچيپ كروانے كاحكم:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جریر منافقہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

<u>ه</u> شرح النووي٢/١٤٧.

له صحيح ابن خزيمة ١٥٩/٣م.

"أَنَّ النَّبِيَّ ظَلِيَّةً قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الُودَاعِ: "اسُتَنُصِتِ النَّاسَ ". ثُمَّ قَالَ: " لَا تَرُجِعُوا بَعُدِيُ كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ ". 4

''رسول الله مطفظ آیا نے انہیں جمۃ الوداع میں فرمایا '' لوگوں سے کہو کہ ' خاموش ہوجا کیں۔''

پھر آپ نے فرمایا: میرے بعد کا فرنہ ہوجانا ، کہتم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔''

٢: بلال رفي في كولوكول كوخاموش كروان كاتحكم:

امام ابن المبارك رحمه الله نعالى في حضرت انس بن ما لك رظافت سے روایت نقل كى ہے كا اللہ على الله على اللہ على ا كى ہے كہ انہوں نے بیان كیا:

" وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ بِعَرَفَاتٍ، وَقَدُ كَادَتِ الشَّمُسُ أَنُ تَوُو بَنَ فَقَالَ: "يَا بِلَالُ أَنْصِتُ لِي النَّاسَ".

فَقَامَ بِلَالٌ وَ اللّهِ فَقَالَ: "أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللّهِ فَالْكَانَى ". فَأَنْصَتَ النّاسُ، فَقَالَ: "مَعُشَرَ النّاسِ! أَتَانِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ آنِفًا فَأَقُرَأَنِي مِن رّبِي السّلامَ. ....الحديث "ت "نبى السّيَقَامَ عَرفات مِن كُر \_ موت اوراس وقت ورج غروب موت ك قريب تقا \_ پس آپ نے قرمایا:" اے بلال! لوگوں کو ميرے ليے فاموش

له صحيح البخاري كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، رقم الحديث ٢١٧/١٠١٢.

من نقلاً عن الترغيب والترهيب، كتاب الحج، الترغيب في الوقوف بعرفة، والمزدلفة، وفضل يوم عرفة، حزء من رقم الحديث ٧، ٢٠٣/٢. وألم البالى في الوقوصيح لغيره وقرار ويا بـ ( الما حظم مونة محيح الترغيب والترهيب ٣٣/٢). فيز الما حظم مون سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٦٣/٤ ١٦٤ ١).

كرواؤ ''يس بلال وَ فَاتُنْهُ الصَّاور كَها: ''رسول الله مَشْكَ فَلَيْهُ كَ لِيهِ جِيبِ مِوجِاوَ ''

لوگ خاموش ہو گئے، تو آنخضرت مطنع آیا نے فرمایا: '' ابھی جرئیل عَالِیٰ ا میرے پاس آئے اور میرے رب کا مجھے سلام پہنچا یا ہے ۔۔۔۔۔الحدیث' پہلی حدیث میں آنخضرت مطنع آیا نے خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے حضرت جریر ذائش کولوگوں کو خاموش کروانے کا تھم دیا اور دوسری حدیث میں یہی تھم حضرت بلال ذائش کواپی گفتگوشروع کرنے سے پہلے دیا۔

ح-آنخضرت ملطيطية كا گفتگوسے بہلے توجہ سے سننے كا تھم: امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے حضرت خباب دہالی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكَا أَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِسُمَعُوا".

قُلُنَا: " قَدُ سَمِعُنَا ".

قَالَ: "إِسْمَعُوَّا".

قُلُنَا: " قَدُ سَمِعُنَا ".

قَالَ: "اسُمَعُوُا".

قُلُنَا: " قَدُ سَمِعُنَا ".

له الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الزجر عن تصديق الأمراء بكذبهم .....، رقم الحديث ٢٨٤، ٢٨١، ٥-١٨/١ - ٥١٩/٠ . ١٩/٠) - ٥١٩/٠ . في شعيب ارتا وُوط في السكار واستاد وحسن ١٩/١) .

كيمستعدين]" آب مطيئيًا نے فرمايا:"سنو"

ہم نے عرض کیا: ''یقینا ہم نے سنا۔'' آپ مطفی کیا:''سنو۔'' ہم نے عرض کیا:''یقینا ہم نے سنا۔''

'' آن تخضرت منطق آنے نے فرمایا: '' بلاشک وشبہ میر بے بعدامراء ہوں گے، ثم ان کے جھوٹ کی تقدیق نہ کرنا اور نہ ہی ان کے ظلم پران کی اعانت کرنا، کیونکہ جس نے ان کے جھوٹ کو بچ قرار دیا اور ان کے ظلم پران کی مدد کی وہ میر بے یاس دوش[کوش] پرنہیں آئے گا۔''

آنخضرت مطنطَّقَاتِم في اس حديث شريف كے مطابق آغاز گفتگو سے قبل اپنے شاگر دوں كو تين دفعه فرمايا كه: "سنو "اوراس سے مقصود بيتھا كه وه آپ كى بات سننے كى فاطر به بيتن كوش بوجا كيں ۔ وَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.



MAN JIGHY

#### (9)

# شاگردوں کونام، کنیت یالقب سے پکارنا

سیرت طیبہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ آنخضرت مظفی آنے اپنے شاگر دوں کوان
کے ناموں ، کنیوں اور القاب کے ساتھ پکارا۔ سلسلہ تعلیم میں اس انداز شخاطب کا اثر
ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ طلبہ کی توجہ مبذول کرانے کا بیہ بہترین ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں
اس سے طلبہ کے دل میں مسرت بیدا ہوتی ہے ، کیونکہ بڑے کی طرف سے اس طرح
چھوٹے کے شخاطب میں ایک گونہ اظہار تعلق ہوتا ہے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی
نے ایک حدیث میں نبی مضافی آنے کے ابو ہریرہ ذبی تھی کوان کے نام سے پکارنے کی حکمت
بیان کرتے ہوئے ترکی ایے:

" وَالْحِكُمَةُ فِي ذَلِكَ تَظُهَرُ مِنُ وَجُهَيْنِ:

اَلأُوَّلُ: أَنَّ نِدَاءَهُ بِاسُمِهِ أَجُمَعُ لِخَاطِرِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَخْصِيلِ جَمِيعِ مَا يُلقَى إِلَيْهِ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ نِدَاوُّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِتَخْصِيلِ جَمِيعٍ مَا يُلقَى إِلَيْهِ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ نِدَاوُّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَهُلَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مَعَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَهُلَّةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُو مَعَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَلَيْ اللَّهُ مَا أَرادَ، كُلُّ ذَلِكَ لِيَأْخُذَ اللَّهُ اللهُ لِللَّهُ اللهُ الْحَطَابِ. لِلإَلْقَاءِ وَيَصُغَى لِسَمُع الْخَطَابِ.

اَلثَّانِي: إِنَّ فِي نِدَائِهِ بِاسُمِهِ إِدْخَالَ سُرُورٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ النِّدَاءَ أَبَداً إِذَا وَقَعَ مِنَ الْفَاضِلِ إِلَى الْمَفُضُولِ يَحُصُلُ لَهُ بِهِ ابْتِهاجٌ وَّ سُرُورٌ، فَكَيْفَ بِهِ وَهُوَ نِدَاءُ سَيِّدِ الْأَوَّ لِيُنَ وَالْآخِرِيُنَ شَلِّقَالَكُمْ السَّرُورٌ، فَكَيُفَ بِهِ وَهُو نِدَاءُ سَيِّدِ الْأَوَّ لِيُنَ وَالْآخِرِيُنَ شَلِّقَالَكُمْ اللَّهِ اللَّوَاتُورِ." لِيَلْكَ السَّادَةِ المُبَارَكِيُنِ اللَّذِينَ قَدُ ثَبَتَ حُبُّهُمُ لَهُ بِالتَّوَاتُورِ."

ل بهجة النفوس ١٣٤/١.

دو بہلوؤں سے ظاہر ہوتی ہے:

دوم: ان کے نام کے ساتھ ندا میں ان کے دل میں مسرت کا داخل کرنا ہے۔
کیونکہ فاضل کی مفضو ل کوندا میں مفضو ل کے لیے سرور وفرحت ہوتی ہے۔
اور وہ خوشی کس قدر زیادہ ہوگی جب کہ وہ ندا سیدالا ولین والاخرین مشین آئے ہے۔
کی جانب سے ان بابر کت معزز لوگوں کے لیے ہو، جن کی آپ مشین آئے ہے۔
سے محبت تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔''

تعلیم و تربیت کے دوران آنخضرت طینے آنے کا اپنے شاگردوں کو ایک ہی نشست میں ایک، دواور تین تین مرتبہ اس طرح پکارنا ثابت ہے۔ توفیق دَبِ قُدُوس سے ذیل میں اس بارے میں قدرے تفصیل سے گفتگو پیش کی جارہی ہے:

# ا: مخاطب کوایک دفعه بیکارنا:

ا:عبدالرحمٰن بن سمره والنيهُ كوندا:

انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا عَنُ مَسُأَلَةٍ وُكِلَتَ إِلَيْهَا، وَإِنُ أُوتِيتُهَا مِنُ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنَ أُوتِيتُهَا عَنُ مَسُأَلَةٍ وُكِلُتَ إِلَيْهَا، وَإِنُ أُوتِيتُهَا مِنُ غَيْرِ مَسُأَلَةٍ وُكِلُتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتُهَا مِنُ غَيْرِ مَسُأَلَةٍ وُكِلُتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتُهَا مِنُ غَيْرِ مَسُأَلَةٍ أُعِنُتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفُتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُيْرٍ مَسُأَلَةٍ أُعِنُتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفُتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُيْرً عَنُ يَمِينِكَ، وَاتُتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ". له

" رسول الله ططی آن نے فرمایا: "اے عبدالرحلٰ بن سمرہ! امارت طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر وہ تمہیں طلب کرنے پر دی گئی، تو تمہیں اس کی طرف سونیا جائے گات اور اگر تمہیں بلاطلب دی گئی، تو تمہاری اعانت کی جائے گا۔ اور جب تم کوئی فتم کھاؤ اور اس کے سواکسی اور چیز میں بھلائی دیکھو، تو تم این قتم کا کفارہ دے دواور کام دہ کروجو بھلائی کا ہو۔ "

#### ٢\_ابوذ رخالنيز كوندا:

''رسول الله مططع مَنْ أَنْ مَا يانَ ''اے ابوذر! جب شور با پکا وَ، تو اس کے پانی کوزیادہ کرلیا کرواورائے پڑوسیوں کی خبر گیری کیا کرو۔''

٣- عا كشه مناتنجها كوندا:

لى صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ الآية، رقم الحديث ١٦/١١،٦٦٢٢. ١٧٥٥.

مع يعنى الله تعالى كى نفرت واعانت محروم رب كار ( لما حظه بو: فتح البارى ١٢١١ ١٢١).

م صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالحار والإحسان إليه، رقم الحديث ٢٠٢٥/٤/(٢٦٢٥)١٤٢

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَىٰ اللَّهِ ظَلَىٰ اللَّهِ طَلَىٰ اللَّهَ رَفِيُقٌ يُحِبُّ الرِّفُقِ، وَيُعَلَى اللَّهُ رَفِيُقٌ يُحِبُّ الرِّفُقِ، وَيُعُطِي عَلَى الْعُنُفِ، وَمَا لَا يُعُطِي عَلَى مَا سِوَاهُ ".ك

''رسول الله منظی کالی نے فرمایا:''اے عائشہ! بلاشک وشبہ الله نتحالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پہند فرما تا ہے جو کہ والا ہے اور نرمی کی وجہ سے وہ پچھ عطا فرما تا ہے جو کہ سختی پر نہیں عطا کرتا اور نہ ہی اس کے سواکسی اور چیز کی بنا پر دیتا ہے۔''

ندکورہ بالا تینوں احادیث میں سے ہر حدیث میں آنخضرت ملطنے کیا نے تعلیم و تربیت کا آغاز مخاطب کواس کے نام کے ساتھ پکارنے سے کیا اور بلاشک وشباس سے خاطب کومتوجہ کرنے اور استاد اور شاگرد کے درمیان اخلاص و دعوت کی فضا پیدا کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

ب مخاطب گودود فعه بیکارنا:

ا يعماس ينالند، كوندا:

امام احدر حمد الله تعالى في حضرت العباس والنين من وايت نقل كى ہے كمانہوں نے بيان كيا: بيان كيا:

" أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ظَلَيْهِ اللّهِ فَقُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللّهِ ا عَلِّمُنِيُ شَيْعًا أَدُعُو بِهِ ".

فَقَالَ: " سَلِ[اللُّه] الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ ".

قَالَ: " ثُمَّمَ أَتَيُتُهُ مَرَّةً أُخُرَى، فَقُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِّمُنِيُ شَيْئًا أَدْعُو بِهِ ".

ل صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، رقم الحديث ٧٧ (٢٥٩٣)، عند ٢٠٠٤\_٢٠٠٢.

قَالَ: فَقَالَ: " يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

" میں نے رسول اللہ مطبع اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" یارسول اللہ مطبع کوئی چیز بتلایے کہ میں اس کے ساتھ دعا کروں ( لیعن اللہ تعالیٰ سے طلب کروں)"

آنخضرت طفظ النه نفالی معانی اورعافیت کاسوال کرو۔'' ''انہوں نے بیان کیا:'' پھر میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا:'' جھے کوئی چیز بتلا ہے کہ اس کے ساتھ دعا کروں۔''

انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت منطق آنے فرمایا:''اے عباس! اے رسول اللہ منطق آنے نے فرمایا:''اے عباس! اے رسول اللہ منطق آنے نے بچا! اللہ تعالیٰ سے دنیاو آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔''

ال حدیث شریف میں آنخضرت منظمین نے اپنے محترم چپاکودوران تعلیم دود فعہ ندا دی۔ایک دفعہ:''یاعباس' اور دوسری دفعہ:''یاعم رسول منظمینی آیا'' کے الفاظ مبارکہ ہے۔

٢\_ افي بن كعب رضائفه كوندا:

قَالَ: قَلْتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ ".

قَالَ: " يَا أَبَا الْمُنُذِرِ! أَتَدُرِي أَيُّ آيَةٍ مِنُ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ

ل المسند، رقم الحديث ٢١٤/٣،١٧٨٣. شخ احمر ثما كرني اساد كوميح إقرار ديا\_ ( الماحظة عود المسند ١٤٤٣) ؛ شخ الباني في الما حديث كور مي كما كما إلى مديث كور من المسند ٢١٤/٣) ؛ شخ الباني في من المحديث المحديث ١٣١٤/٣ - ١٣١٤/٣).

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

المَّنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُن

قَالَ: قُلْتُ: " اَللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ."

قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدرِي، وَقَالَ: " وَاللّٰهِ! لِيَهُنِكَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ أَبَاالُمُنُذِر! ". 4

"رسول الله طفقائل في ارشادفر ما يا:" الالمنذر! كيا تحقي خبر ب كه تيرك بالله طفقاً في الله كون كا آيت سب سے زياده عظيم ہے؟"
انہوں نے بیان كیا:" میں نے عرض كيا:" الله تعالى اوراس كے رسول مشق الله في الله في

آپ مظیر آن نے فرمایا: "اے اباالمنذر! کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس کتاب الله کی کون کی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟"
انہوں نے بیان کیا: میں نے عرض کیا: "اَللّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیْوُم."
انہوں نے بیان کیا: "آنخضرت مظیر آنے میرے سینے میں مارااور فرمایا:
الله تعالیٰ کی شم اباالمنذر! تجے علم مبارک ہو۔"

اس مدیث شریف میں ہم و یکھتے ہیں کہ آنخضرت منظیمی نے آیت الکری کی شان وعظمت اجاگر کرنے سے پیشتر حضرت الی بن کعب رنائی کو دو دفعہ ان کی کنیت الا المدندر کے ساتھ ندا دی اور ان کے سیجے جواب بتلانے پرشاباش دیتے ہوئے پھر انہیں کنیت کے ساتھ دیارا۔

<u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

له صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قضلٌ سورة الكهف وآية الكرسي، رقم الحديث ٢٥٨ ، ١٨٨٥ (٨١٠)، ٢/١٥٥.

#### 

﴿ ثَاكُره كَى تَكريم كه آنخضرت مِنْ الله عَلَيْمَ نَهِ عَضرت الى فَاللهُ كُوان كَى كنيت سے مخاطب فرمايا اور عربوں كے ہال كنيت سے يكار نے ميں تكريم كا پہلوہوتا ہے۔امام نووى والله نے تحرير كيا ہے:

فِيُهِ تَبُحِيُلُ الْعَالِمِ فُضَلاَءَ أَصُحَابِهِ، وَ تَكُنِيَتِهِمُ ". له "اس[ حدیث] میں عالم کی اپنے لائق شاگر دوں کی عزت افزائی کرنا، اور انہیں کنیت سے مخاطب کرنا[ ثابت ہوتا] ہے۔"

الناس المستفاقية كاشاكروك على بات كمتعلق استفساركرنات

اظہارِ مسرّ ت اور تعلق کی غرض ہے استاد کا شاگر د کے جسم کے کسی جھے پر مار نا۔ ع

اس[ حدیث] میں (دینی) مصلحت کے پیش نظر تعریف کرنے کا جواز ہے۔ جب کہ [ معدوح] کی علم میں پختگی اور تقوی کے رسوخ کی بناپراس کی خودسری کا اندیشہ نہ ہو۔ سے ۳: مسلمان خواتین کوندا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ بنائی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظاماً آنے خواتین اسلام کو [ یَا نِسَآءَ الْمُسْلِمَاتِ] کی ندائے مبارک سے دومرتبہ نوازا۔

#### ح:مخاطب کوتین مرتبه بیکارنا:

ا\_معاذبن جبل خالفه كوندا:

ا مام بخاری اورا مام سلم رحم بها الله تعالی نے حضرت معاذین جبل منافی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنُتُ رَدِفَ النَّبِيِّ ظَلِيَّا اللَّهِ لَيُسَ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُ إِلَّا مُوَخِّرَةُ الرَّحُلِ، فَقَالَ: " يَا مُعَادُ بُنَ جَبَلِ! ".

قُلُتُ: " لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَيْكَ وَسَعُدَيُكَ ".

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ!".

قُلُتُ: " لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ وَسَعُدَيُكَ ".

نُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ!".

قَالَ: " هَلُ تَدُرِيُ مَا حَقُّ اللهِ عَزُّو حَلَّ عَلَى الْعِبَادِ ؟.

له الأدب المفرد، باب لا يؤذي جاره، رقم الحديث ١٢٣، ص٥٨. شيخ الباني ني اس مديث كو الشيخ ]قرارويا بـ ( الماحظه مو: صحيح الأدب المفرد ص ٥٤). www.urdukutabkhanapkablogapat.spm

قَالَ: " قُلُتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ ".

قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنُ يَّعُبُدُوهُ وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيْقًا ".

نُمَّ سَارَ سَاعَةً ، نُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلٍ!".

قُلُتُ: " لَبَّيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظِينَ وَسَعُدَيُكَ ".

قَالَ : " هَلُ تَدُرِيُ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِك؟ ".

قَالَ: "قُلُتُ: "اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ ".

قَالَ: "أَنُ لا يُعَذِّبَهُمُ ". له

'' میں نبی منطق آیا کے پیچھے سوارتھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوہ کے آخری جھے کے سوااور کچھ [ حائل] نہ تھا۔ تو آپ منطق آیا نے فرمایا:''اے معاذبن جبل!''

میں نے عرض کیا: ''میں حاضر ہوں ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ مطبقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ مطبقہ آپ کی اطاعت گزاری میری سعادت ہے! آپ کی طاعت گزاری میں میری سعادت ہے!''

پهرآپ طَشَوَدَ تَهُ وَرَى ورِ جِلْتِ رہے، اور پهر فر مایا: "اے معاذبن جبل"
میں نے عرض کیا: "لَبَّینُكَ یا رسول الله عَلَیْ اَ وَسَعُدَیُكَ"
پهرآپ طِشَورَ آن ور چلے۔ پهر فر مایا: "اے معاذبن جبل"
میں نے عرض کیا: "لَبَّینُكَ یار سول الله عَلَیْنَ اَ وَسَعُدَیُكَ"
میں نے عرض کیا: "لَبَّینُكَ یار سول الله عَلَیْنَ اِ وَسَعُدَیُكَ"
آپ طِشْنَ اَیْنَ نَ نَ فر مایا: "کیاته ہیں معلوم ہے کے اللہ تعالی کا بندوں پر کیات ہے؟"
آپ طِشْنَ اَیْنَ نِ نَ فر مایا: "کیاته ہیں معلوم ہے کے اللہ تعالی کا بندوں پر کیات ہے؟"

له صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من حاهد نفسه في طاعة الله تعالى، رقم الحديث ١٥٠٠، ٢٣٧/١١ ؛ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا، رقم الحديث ٤٨ (٣٠) ، ١/٨٥ ؛ الفاظ عديث محمم كياب

انہوں نے بیان کیا: '' میں نے عرض کیا: '' اللہ تعالی اور ان کے رسول منظم ایک از اللہ تعالی اور ان کے رسول منظم ایک از یادہ جانے ہیں۔''

آپ منظوَّقَانِ نے فرمایا: 'بلاشک وشیدالله تعالیٰ کا بندوں پر بیر ق ہے کہ وہ ای کی عبادت کریں اوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھہرائیں۔' پھرآپ منظفے آیا نے تھوڑی ویر چلتے رہے ، پھر فرمایا: ''اے معاذبین جبل!'' میں نے عرض کیا: ''لبیک یارسول الله منظفے آیا نے وسعد یک۔' آپ منظفے آیا نے فرمایا: ''کیا تھہیں علم ہے کہ جب بندے بیرکریں کے تو ان کا الله تعالیٰ پرکیا حق ہے؟''

انہوں نے بیان کیا :''میں نے عرض کیا:'' اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اللہ مِنْظَوَمَدِلِمْ زیادہ جانتے ہیں۔''

آپ ﷺ آپے فرمایا:''وہ انہیں عذاب نہ دے۔''

ہم اس حدیث شریف میں ویکھتے ہیں کہ آنخضرت ملطے کی آخض نے حضرت معافر وٹائٹیئا کو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق بتلانے سے پیشتر تین مرتبہ ان کے نام کے ساتھ پکارا اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق بتلانے سے پہلے پھرایک دفعہ ان کے نام کے ساتھ ندا فرمائی۔ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق بتلانے سے پہلے پھرایک دفعہ ان کے نام کے ساتھ ندا فرمائی۔ ذلِكَ فَضُلُ اللّٰهُ يُوتِيهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللّٰهُ ذُواللّٰهَ فُواللّٰهُ اللّٰهِ يُؤتِيهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللّٰهُ ذُواللّٰهَ فُواللّٰهُ اللّٰهِ الْعَظِيمِ.

الم م نووى رحمه الله تعالى اس تكرار كى حكمت بيان كرت موية تحرير كرت بين : " وَأَمَّا تَكُوِيُرَهُ فَيُلِيَّهُ إِنَدَاءَ مُعَاذٍ فَيْكُ فَلِيَا كَيُدِ الإهتمام بِمَا يُخْبِرُهُ، وَلِيَكُمُلَ تَنَبُّهُ مُعَاذٍ فَظَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كَا اللهُ مَعَاذٍ فَظَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كَا اللهُ مَعْدَادًا مَا اللهُ مَعْدَادًا مَا اللهُ الل

" آنخضرت من الشيئة إلى معاذر فالله كوباربارنام ليكريكارني معادم المعادمة

(\$ (m) \$>**(\$ (E) \$ 3)** \$\(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \)

تھا کہ جو بات بتلائی جارہی ہے اس کا خوب اہتمام کیا جائے اور اس کے سننے کے لیے ہمدتن گوش ہو جا کیں۔'' حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" وَفِي رِوَايَةٍ: " ثُمَّ قَالَ مِثْلَةً ثَلَاثًا " أَيُ النِّداء وَالإِجَابَة، وَهُوَ لِتَأْكِيُدِ الإِهْتِمَامِ بِمَا يُخْبِرُه بِه، وَيُبَالِغُ فِي تَفَهَّمِه وَضَبُطِه. " فَ التَّأْكِيدِ الإِهْتِمَامِ بِمَا يُخْبِرُه بِه، وَيُبَالِغُ فِي تَفَهَّمِه وَضَبُطِه. " فَ العَالَى روايت مِن بِينَ مِرتبة فرمايا فَا العَلَمُ رَحْ تَيْن مرتبة فرمايا " يعنى ندا اور جواب اور يه بتلائى جانے والى بات كا خوب اجتمام كرنے كى تاكيداوراس كو بجھے اور يادر كھے مِن مجر پورتوجه دلانے كے ليے ہے۔ "

حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

نی کریم ملط کی اللے بختیت معلم آ کے حوالے سے حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

ا تخضرت الشيئية كي تواضع كهاي شاكردكواي بمراه سواركيا- على

﴿ ﴿ مِرد فعدندا کے بعد آنخضرت مُنْظَوَّا کَا تو قف فرمانا جیبا که روایت میں ہے: ' فُمَّ سَادَ سَاعَةُ '' [ پھر آپ مِنْظَوَا نِی تھوڑی دیر چلتے رہے۔] حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

ل لما خطه بو: فتح الباري ۲۲۹/۱۱.

سے اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب حذا کے صفحات ۳۲۵۔۳۳۳ پردی کھئے۔

سے اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظ ہو: راقم السطور کی کتاب و کائز الدعوة الى الله تعالىٰ "ص٢٦٩ ـ ٢٦٩. ٢٠٠٠. سم اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظ ہو: راقم السطور کی کتاب "المحرص علی هدایة الناس "ص١٧ ـ ٠٤٠.

فِيُهِ بَيَانٌ أَنَّ النِّدَاءَ النَّانِيَ لَمُ يَقَعُ عَلَى الْفَوْرِ، بَلُ بَعُدَ سَاعَةٍ. لَهُ اس[ حدیث] میں اس بات کا بیان ہے کہ ندائے ٹانی[پہلی نداکے] فورا بعد نقی، بلکہ اس کے پچھ دیر بعد تھی۔

اوراس میں بتلائی جانے والی بات کے بارے میں حضرت معافر وہ کاٹھٹے کے سوق کو ابھار نے کے لیے آپ ملتے گئے آپ ما کھا تھام کا اظہار ہوتا ہے۔

موق کو ابھار نے کے لیے آپ ملتے گئے آپ ما کھا تھام کا اظہار ہوتا ہے۔

ہے تخضرت ملتے گئے آپ نیزوں کے ذرمہ اللہ تعالی کے حق اور بندوں کے اللہ تعالی پر حق کو بیان کرنے کے لیے اسلوب استفہام استعال فرمایا۔ بلاشک وشبہ اس سے مخاطب کو متوجہ کرنے میں بہت مدوملتی ہے۔ میں مخاطب کو متوجہ کرنے میں بہت مدوملتی ہے۔ میں

٢: عقبه بن عامر رضي عنه كوندا:

ببہ مجب میں سر میں اللہ تعالی نے عقبہ بن عامر المجھنی منافقیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے عقبہ بن عامر المجھنی منافقیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" بَيْنَا أَنَا أَقُودُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَزُوَةٍ إِذُ قَالَ: " يَا عُقُبَةً! قُلُ ".

فَاسُتَمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: " يَا عُقُبَةً! قُلُ ".

فَاسْتَمَعُتُ، فَقَالَهَا التَّالِثَةَ، فَقُلُتُ: "مَا أَقُولُ؟ "

فَقَالَ: "﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ فَقَرَأُ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأً ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأً ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ وقرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ "."

ل ملاحظهو: فتح الباري ١١/ ٣٤٠.

س اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب حذا کے صفحات ۲۲۱ پر ملاحظ فرمائیے۔ سمج سنن النسائی، کتاب الاستعادة، ۲۰۱۸ . شیخ البانی نے اس حدیث کو [ سیح ] قرار دیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو: صحیح سنن النسائی ۲۰۰۲ ) .

'' میں ایک غزود میں رسول اللہ منطق آنے کی سواری کو ہا تک رہا تھا تو آپ نے فرمایا:''اے عقبہ!تم کہو۔''

ميں[آپ كى جانب]متوجه وا\_آپ مطفظ آن نے پھر فرمایا: "اے عقبہ! تم كهو\_" ميں متوجه موا، تو آپ نے تيسرى مرتبہ فرمایا، تو میں نے عرض كيا: "ميس كيا كهوں؟"

آپ طین آب طین آب مین آب بوری سوری سوری سوری مین مین مین آب کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کر آپ مین آب کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کر آپ مین آب کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کر آپ مین آب کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کر آپ مین آب کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کر آپ نے اس کوختم پڑھی، یہاں تک کر آپ نے اس کوختم فرمایا۔ پھر آپ مین آب کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کر آپ نے اس کوختم فرمایا۔ پھر آپ مین چیزوں کے ساتھ یناہ طلب نہیں چیزوں کے ساتھ یناہ طلب نہیں کی۔ "

ال حدیث شریف میں ہم ویکھتے ہیں کہ آنخضرت منظیکی نے نعلیم ویے ہے بل حضرت منظیکی نے نعلیم ویے سے بل حضرت عقبہ رفائش کو تین مرتبدان کے نام کے ساتھ ندائے مبارک سے نوازا۔ مبارک ہوسید ناعقبہ رفائش کو یہ سعادت! وَ مَا یُلَقَهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ.

#### *حدیث شریف میں فائدہ دیگر:*

اس حدیث شریف سے بیہ بات بھی واضح ہے کہ آنخضرت مطنے وائے نے حضرت عصرت عصرت عصرت عصرت عصرت عصرت عصرت عقبہ ذائشہ کودوران سفرتعلیم دی۔ الله

خلاصہ گفتگویہ ہے کہ آنخضرت میشا آنے ہے دوران تعلیم مخاطب کواس کے نام ، کنیت یالقب سے پکارنا ثابت ہے اورسلسلہ تعلیم میں اس بات کا اثر اہل فہم ونظر سے مخفی نہیں۔

ا اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب ھذا کے صفحات ۲۸۔ ۲۸ اور راقم السطور کی کتاب [رکائز الدعوۃ الی اللّٰہ تعالیٰ ] کے صفحات ۲۲۹۔۲۲۳ ا

#### (10)

# شاگردوں کے بعض اعضائے جسم کوجھونا

سیرت طیبہ ہے میہ بات ثابت ہے کہ دوران تعلیم تنبیہاورانس ومودت کے اظہار کی غرض ہے نبی کریم ملطے کی اپنے شاگر دوں کے بعض اعضائے جسم کوچھوتے تھے۔اس سلسلے میں تو فیق الٰہی ہے ذیل میں چندا یک شواہد پیش کیے جارہے ہیں :

## ا ـ ابن مسعود والنيئر كي تقيلي كودونول متصيليول ميس لينا:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن مسعود رخالتی ہے روایت نقل کی ہے کہوہ بیان کرتے ہیں:

"عَلَّمَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

" رسول الله طنط الله على الله

ال حديث شريف مين م و يكفت بين كرتشهد سكهات وقت آنخضرت منظاتي أن حضرت المنظائية إن حضرت المنظائية إلى حضرت ابن مسعود والني كالمنظيل كوائي دونول بابركت بتقيليول كردميان ركها-كس قدر نفيب والى به ابن مسعود والني كالني كالني الله الله يُوْتِيهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللّٰهُ فُواللّٰهُ فُواللّٰهُ فُواللّٰهُ فُواللّٰهُ مُرافَقَةٍ نَبِيلً مُرَافَقَةٍ نَبِيلً مُرَافَقَةٍ نَبِيلً مُرَافَقَةٍ نَبِيلًا مُرَافَقَةٍ فَبِيلًا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَاللّٰهُ فُواللّٰهُ فُواللّٰهُ مُرافَقَةٍ نَبِيلًا مُرَافَقَةٍ نَبِيلًا مُرَافَقَةٍ وَاللّٰهُ مُرافَقَةٍ فَاللّٰهُ اللّٰهُ مُرَافَقَةٍ فَي اللّٰهُ مُرافَقَةٍ فَي اللّٰهُ مُرافَقَةٍ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُرافَقَةٍ وَاللّٰهُ مُرافَقَةٍ فَي اللّٰهُ مُرافَقَةٍ فَي اللّٰهُ مُرافَقَةً وَاللّٰهُ مُن مُرافَقَةً وَاللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ مُن مُرافَقَةً وَاللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن مُولِدُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ الل

مله صحيح البخاري، كتاب الاستثفال، باب الأخذ باليد، جزء من رقم الحديث ٦٢٦٥ ، ١١/٥٦.

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

شخ عبدالحي لكصنوى رحمه الله تعالى في تحرير كياب:

" وآنچه در سیح بخاري در باب ندکور از عبدالله بن مسعود ها موي است "عَلَّمني رَسُولُ اللهِ ظَلِی اَللهِ وَکَفِی بَیْنَ کَفَیهِ اَلتَّشَهُدَ کَمَا يُعَلِّمني السُّورَةَ مِنَ الْقُرُآنِ، اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيَاتُ..... الحدیث". بس ظاہر آل است که مصافحه متوارثه که بوقت تلاقی مسنون است نبوده بلکه طریقه تعلیمیه بوده که اکابر بوقت ابتمام تعلیم چیزی از بردو دست بوده بلکه طریقه تعلیمیه بوده که اکابر بوقت ابتمام تعلیم چیزی از بردو

### ٢- ابو ہريره رضي عنه كے ہاتھ كوتھا منا:

امام ترفدى رحمه الله تعالى في ابو مريره وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَمَلُ اللهِ عَلَيْ عَمَلُ اللهِ عَلَيْ عَمَلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَمَلُ اللهِ عَلَيْ عَمَالُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَمَالُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَمَالُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَمَالُ اللهِ عَلَيْ عَمَالُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَمَالُ اللهِ عَلَيْ عَمْ اللهِ عَلَيْ عَمْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَمْ اللهِ عَلَيْ عَمْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَل

ل محموعة فتارى ٢/٥٣/٢ منقول از: المقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمني،للعلامة المباركفوري ص٥٧.

www.craykytealphanapkablogspot.com

إِلَى جَارِكَ نَكُنُ مُؤُمِنًا، وَأَحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فإِنَّ كَثُرَةَ الضَّحِكِ ثُمِينتُ الْقَلْبَ". ٢٠ ‹‹ رسول الله ﷺ عَيْنَا نِي ارشاد فرمايا: ' كون مجھ سے بيہ باتنیں سيكھ كران پر خود عمل کرے گا، یا کسی ایسے تھن کوان کی تعلیم دے گا جوان پڑ عمل کرے؟'' ابو ہریرہ زائٹیئائے عرض کیا:'' میں یارسول اللہ طشکے آئے !'' يس آپ ﷺ نے ميرے ہاتھ كو پكڑااور يا نج [باتوں] كوشار فرمايا: '' ممنوعہ چیزوں سے بچو ،تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ الله تعالى نے تہارے لیے جوتشیم فرما دیا ہے اس پر راضی ہوجاؤ ، لوگوں میں ہے سب سے زیادہ تو نگر ہو جاؤ گے۔اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کرو، مومن بن جاؤ کے \_لوگوں کے لیے وہی پیند کرو جواینے لیے کرتے ہو مسلمان بن جاؤگے۔زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسناول کومردہ کردیتاہے۔'' اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مطفی کی نے تعلیم کے وقت ابو ہریرہ دنائنیز کے ہاتھ کو پکڑا۔

حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوا کدمیں سے دودرج ذیل ہیں:

﴿ ﴾ آنخضرت الشَّيَّةِ فَيْ السلوب استفهام [كون ب....؟] استعال كرك حاضرين كومتوجه كرنا اوربات جانے كے ليان كيشوق كوا بھارنا۔ علم

﴿ يَا يَجَ بِاللَّهِ مِيانَ كُرِنْ كَ لِي آنَحُضرت الشَّيَعَيْنَ كَا شَارِكُرنا - ول و د ماغ ميں معلومات راسخ كرنے كے ليے اس انداز بيان كا اثر اہل فہم ونظرے پوشيدہ نہيں -

مله جامع الترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله في ، رقم الحديث ٢٣٠٥ - ٤٨٦/٦ - ٤٨٠٠ . أَنَّ البالى نے اس صديث كو [حسن] قرار ويا ہے - ( الماحظہ ہو: صحيح سنن الترمذي ٢٦٦/٢ ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث ٩٣٠ ، ٢٣٧/٢ - ١٤٠).

سله اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے مفحات ۲۱۳ - ۲۲۱ پر ملاحظ قرما سیے۔

www.cirolycurs.apticological from

### سا\_معا ذر النير كم ماته كوتهامنا:

امام ابو داود اور امام ابن حبان رحمهما الله تعالى نے حضرت معاذ بن جبل مخاطئے ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعَادُ! وَاللَّهِ! إِلَيْهِ ، وَقَالَ: " يَا مُعَادُ! وَاللَّهِ! إِلَيْهِ لَأُحِبُّكَ ".

فَقَالَ: "أُوصِيُكَ يَا مُعَادُ الاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ". تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ". "رسول الله مَضْعَظِمْ فَيْ النه عَلَى كَمْ التَّهُ وَبَكُرُ الور فرمايا: "المعاذ الله تعالى كالتم! بلاشك وشبه مِن جَمَع عبت كرتا مول - پھر آب مِنْ عَلَيْهِ فَيْ فرمايا: "المعاذ!

بواس کھے دسیدیں بھے سب رہا ہوں۔ پر اپ مصابی ہے ہمایا۔ میں مجھے دصیت کرتا ہوں کہ تو کسی فرض نماز کے بعد بیر کہنا نہ چھوڑ نا:

"اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ".

[اے میرے اللہ! اپناذ کر کرنے ، اپناشکر کرنے اور اپنی عمدہ عبادت کرنے میں میری اعانت فرما۔]

وَأُوْطَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصَّنَابِحِيَّ، وَأَوْطَى بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا . عَبُدِ الرَّحُمٰن فَظَائِمٌ ".ك

"ای بات کی وصیت معاذ منافیهٔ نے الصنا بھی تھ کو اور الصنا بھی نے

له سنن أبي داود، أبواب قيام الليل، باب في الاستغفار، رقم الحديث ١٥٢٢، ١٩٦٩؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، فصل في القنوت، ذكر الأمر بسؤال العبد ربه حل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب الصلاة، رقم الحديث العبد ربه حل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب الصلاة، رقم الحديث العبد ربه حل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب الصلاة، رقم الحديث العبد ربه حل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب الصلاة، رقم الحديث كواشاوكو مناوك من المعبود ٤٩٥٢، القاظ صديث أبي داود ٤٩٢١، ١٩٥٤؛ اور المنابعي : حضرت معاذ بن المنابعي داود ١٩٤١). كوالصنابعي : حضرت معاذ بن من أبي داود ١٩٤١). كوالصنابعي : حضرت معاذ بن من أبي داود ١٩٤١). كوالصنابعي : حضرت معاذ بن من أبي داود ١٩٤١). كوالصنابعي : حضرت معاذ بن من أبي داود ١٩٤١).

www.cured & a factor of the state of the same of the

مدیث شریف میں دیگرفوا کد:

صدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دومندرجہ ذیل ہیں:

#### سم-ابن عمر خالیجا کے شانے کو تھا منا:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمر بنائل اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

"أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِمَنكيي فَقَالَ: "كُنَّ فِي الدُّنيَا كَانَّكَ غَرِيبٌ أَوُ عَابِرُ سَبِيلٍ". "

" رسول الله مصليمين نے ميرے كندھے كو بكر كر فرمايا: " و نيا ميں اس طرح

له (ابوعبدالرحس): الصنائجي كے ثما گرديہ

مع اس بارے میں تغمیل کتاب هذا کے صفحات ۱۱۸\_۱۳۰ برگزر چکی ہے۔

مل صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب قول النبي الله كان في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" رقم الحديث ٢٣٣/١١،٦٤١.

www.fr.hokutapkpanapksplogspot com

ر ہوگویا کہتم مسافر ہویاراہ گزار۔''

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مشکھیے نے وقتِ تعلیم ابن عمر بنائیا کے شانے کوتھا ما۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" فِي الْحَدِيُثِ مَسُّ الْمُعَلِّمِ أَعُضَاءَ الْمُتَعَلِّم عِنْدَ التَّعُلِيم ، وَالْمَوْعُوظِ عِنْدَ المَّوْعِظَةِ ، وَذَلِكَ لِلتَّانِيُسِ وَالتَّنْبِيَةِ ، وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ غَالِبًا إِلَّا بِمَنْ يَمِيلُ إِلَيْهِ. " لَهُ عَلُ ذَلِكَ غَالِبًا إِلَّا بِمَنْ يَمِيلُ إِلَيْهِ. " لَه

'' حدیث میں معلم کے متعلم اور داعظ کے اپنے مخاطب کے اعضاء کو چھونا [ ٹابت ہوتا] ہے اور ایسا اظہار انس اور تنبیہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ایسا طرز عمل غالبًا اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ دلی لگا وُہو۔'' کے ابن عباس رضی نہما کے کند ھے بر ماتھ رکھنا:

امام احمد بن ملك رحمد الله تعالى في حضرت ابن عباس والنها الله على منكوي بكه:

" أَنَّ رَسُولَ الله فَيَا الله فَي الله الله فَي الله ف

لے فتح الباري ۱۱/۲۳۵.

کے المسند، رقم الحدیث ۱۲۷۷، ۱۲۷۴، ۱۲۷۴، اس حدیث کے بارے میں حافظ پیٹمی نے تحریر کیا ہے:"احمد اور الطیر انی نے اس کو کئی اسمانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔" انہوں نے یہ بھی لکھا ہے:"احمد کی روایت کی دو سندیں ہیں اور ان کے روایت کرنے والے سیچ کے راوی ہیں۔" (محمع الزوائد ۲۷۶/۹۷) ایشنے احمد شاکر نے اس کی [اسناد کوسیح ] قرار دیا ہے۔ (طاحظہ ہونا ماس المسند ۲۷/۳).)

سے سعید نے شک کیا کہ ابن عباس بڑھ ہے [علیٰ تکیفی ] کے الفاظ استعال کیے یا [علیٰ مُنکیفی ] کے اللہ الخے۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں عبارتوں میں کوئی فرق نہیں الیکن انہوں نے ادائے امانت ہی کے بیش نظر روایت میں بیدا ہونے والے شک کا اظہار کردیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

WWW. TELEDING COMPANY OF PLOGISPED SOM

اورتفسير سكهاد يجيي-''

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مینے آئے اپنے نتھے شاگرد کے شانے پر اپنادستِ مبارک رکھا۔

عدیث شریف میں فائدہ دیگر:

صدیث شریف سے میہ می واضح ہے کہ آنخضرت مشکھ نے اپنے شاگرد کے لیے دعا فرمائی۔ تاکیف قلب اور شاگرد کی حوصلہ افزائی میں دعا کی اہمیت چندال محتاج بیان نہیں۔ ہے

#### ٢\_ابومحدوره والنيزكي سركوجيمونا:

امام ابوداو درحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابومحذورہ رہائٹیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قُلُتُ: " يَا رَسُولَ الله! عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ"

قَالَ: " فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي .

قَالَ: " تَقُولُ " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

ومیں نے عرض کیا: '' یارسول الله مطبط الله الله منطق الله منط

انہوں نے بیان کیا: '' پس آپ مشکور نے میرے سرے اگلے تھے کو چھو'ا،

(اور) فرمایا: "تم کبو: "الله اکبر،الله اکبر،الله اکبرالله اکبر....الحدیث"

اں حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آپ مشکھیا آ نے تعلیم اذان کے وقت حضرت ابومحذورہ مخالفیز کے سرکے اگلے حصے کومس فرمایا۔

ل اس مليا من تفعيل كتاب هذا كصفحات ١٥٠١ برملاحظ فرماية-

من ابی داود ، کتاب الصلاة ، باب کیف الأذان ، رقم الحدیث ، ٥٠ ٢ / ١٢٠ . شخ البانی منن ابی داود ، کتاب الصلاة ، باب کیف الأذان ، رقم الحدیث ، ٥٠ ٢ / ١٢٠ . شخ البانی فی منن ابی داود ١٠٠/١) .

WWW CHOWN THE CHONGE OF THE COM

الله اكبرا بيه حضرات تكافيم كنن بخت اور نصيب والے منے كه تمام مخلوق كے باتھوں ميں سے سب سے زيادہ معزز ومحرم اور بابركت باتھ نے ان كاجمام كے بعض حصول كومس فرمايا۔ اللّٰهُم إنَّا نَسُأَلُكَ مُرَافَقَةَ نَبيّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَي جَنَّاتِ لِنَعْمُ مِنْ اللّٰهُ مُرَافَقَةَ نَبيّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَي جَنَّاتِ اللَّهُم إنَّا نَسُأَلُكَ مُرَافَقَةَ نَبيّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللّٰهِ مَ بَعِينَ مَهِينَا فَي اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

منبيه:

فتنہ کے خوف یا تہمت کے اندیشہ کی صورت میں معلم قطعی طور پراپنے شاگر دوں کو نہ چھوئے ، کیونکہ تہتوں کے مواقع اور جگہوں سے دُورر ہے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔



#### (11)

# تنبيه اوراظها تعلق كے ليے ضرب لگانا

نی کریم منظ آئے آئے تعلیم و تربیت کے دوران بسا اوقات اپنے شاگردوں کو ضرب رکاتے ۔ حضرات صحابہ میں تھا ہے۔ ساتھ ایسا کرنے میں آپ کے پیش نظرانس ومودت کا اظہار اور بتلائی جانے والی بات کی طرف انہیں متوجہ کرنا ہوتا تھا۔ تو فیق الہی سے اس سلسلے میں چندا کی شواہد چیش کیے جارہے ہیں:

#### ا عباس فالنيز كي سينے برضرب لكانا:

حضرات ائمہ احمد ، ابو یعلی اور حاکم رحمہم الله تعالیٰ نے حضرت ام الفضل بن عباس ٹنگافتہ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ال حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ مضافی آنے اپنے دست مبارک سے سینہ عباس ہوائٹ پر ضرب لگائی۔ آنخضرت مضافی آنے کا ایسا کرنا معاذ اللہ ایذا دینے یا اظہار حقادت کے لیے نہ تھا، بلکہ اظہار موانست اور بتلائی جانے والی بات کی جانب مکمل متوجہ کروانے کی غرض سے تھا، والله آئے کہ بالصرواب.

# ٢ على خالفيهُ كوضرب لكانا:

امام احمد بن عنبل رحمه الله تعالى نے حضرت على منافظ ہے دوایت نقل كى ہے كه وہ بيان كرتے ہيں:

" لَمَّا بَعَثَنِيُ رَسُولُ اللهِ ظَلَّمَ اللهِ الْمَالَمِ الْمَنِ ، فَقُلُتُ: " تَبُعَثُنِي وَأَنَا رَجُلٌ حَدِينُ السِّنِ ، وَلَيُسَ لِي عِلْمٌ بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ " وَأَنَا رَجُلٌ حَدِينُ السِّنِ ، وَلَيُسَ لِي عِلْمٌ بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ " قَالَ: " فَضَرَبَ صَدُرِي رَسُولُ اللَّهُ ظَلَّمَ الْمَالَقُ وَقَالَ: " إِذُهَبُ ، فَإِنَّ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ ، وَيَهُدِي قَلَبَكَ " وَنُهُ مَا أَعُيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَينٍ " له قَالَ: " فَمَا أَعُيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَينٍ " له قَالَ: " فَمَا أَعُيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَينٍ " له

ل المسند، رقم الحديث ١١٤٩، ١٢٦/١ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ شُخُ شعيب ارنا دُوط اور ان كرفقاء ني ال حديث كو الشجح لغيره ] قرار ديا ب- ( المعظم بو: (هامش المسند ٢/٢٥٦) . "جب رسول الله منطقطَيْن نے مجھے يمن بھيجا تو ميں نے عرض كيا:" آپ مجھے مبعوث [ تو ] فرما رہے اور ميں نوعمر ہوں، اور مجھے[لوگوں كے درميان] فيلے كرنے ميں بچھ تجربہيں۔"

انہوں نے بیان کیا: '' رسول الله ملط آیم نے میرے سینے پرضرب لگائی ، اور فرمایا: '' جاؤ ، الله تعالی تمہاری زبان کو ثبات اور تمہارے دل کو ہدایت عطافر مائے گا۔''

انہوں نے بیان کیا: '' پس مجھے [ اس کے بعد ] دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے نے [ مجھی بھی ] عاجز نہیں کیا۔ '' [ یعنی میں ہر پیش ہونے والے قضیہ میں آسانی سے فیصلہ کر لیتا ]

ب: الم احدر حمد الله تعالى في حضرت على في النيز سه دوايت تقلى م كمانهول في بيان كيا:

" مَرَّبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

قَالَ: " مَا قُلُتَ؟"

فَأَعَدُتُ عَلَيهِ ، فَضَرَبَنِي برِجُلِهِ ، فَقَالَ: " مَاقُلُتَ؟".

فَأَعَدَتُ عَلَيهِ ، فَقَالَ: " اَللَّهُمَّ عَافِهِ أُواشْفِهِ".

قَالَ: " فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ". 4

" رسول الله طفائلة ميرے پاس سے گزرے اور ميں مبتلائے درد تھا، اور ميں كہدر ہاتھا:" اے ميرے الله! اگر ميرا دفت اجل آ چكاہے، تو مجھے راحت د يجيے، [يعني موت د يجيے]، اورا گرامجي اس ميں مہلت ہے، تو مجھے

ل المسند، رقم الحديث ٥٤/٢،٦٣٧ . (ط: دار المعارف بمص) في احمر شاكر في اس كى استادكو [ مي آخرارديا بـ ( الماحظة مو: هامش المسند ٢/٢٥) . [اس بیاری سے ] اٹھالیجے، اور اگریہ آز مائش ہے تو مجھے صبر عطافر مائے۔'' آنخضرت منظومی نے فرمایا:'' تونے کیا کہا؟''

میں نے آپ کے روبروا پی بات کو دہرایا، تو آپ مطفی کی نے اپنے پاؤں سے مجھے تھوکرلگا کر فرمایا: '' تونے کیا کہا؟''

میں نے آپ کے سامنے ای بات کا اعادہ کیا ، تو آنخضرت منظم کیا ہے کہا: ''اے میرے اللہ! اس کو عافیت عطافر ماد یجیے یا[ آپ منظم کیا نے کہا] اس کوشفاد یہ تھے۔''۔

انہوں نے بیان کیا:''اس کے بعد بھی جھےاس درد کی شکایت نہ ہو گی۔'' پہلی حدیث شریف سے میہ بات واضح ہے کہ آنخضرت مطنے کی آخے مفرس علی خالفیہ کے سینہ پرضرب لگائی اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے قدم مبارک سے انہیں ٹھوکر لگائی۔

٣ \_ قيس خالتيه كوقدم مبارك \_ يرهوكر:

الم مرّ مَدَى رحمه الله تعالى في حضرت قيس بن سعد بن عباده وَلَيْ النّبِي النّبِي فَيَالِكُمُ اللّهِ وَقَالَ: فَمَرّبِي النّبِي فَيَالِكُمُ اللّهِ وَقَالَ: فَمَرّبِي النّبِي فَيَالِكُمُ اللّهِ وَقَالَ: فَمَرّبِي النّبِي فَيَالِكُمُ اللّهِ وَقَالَ: " اَلَا أَدُلُكُ عَلَى بَابٍ وَقَالَ: " اَلَا أَدُلُكُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنّةِ؟".

قُلُت: "بَلَىٰ".

قَالَ: "لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ". ك

له جامع الترمذي ،أحاديث شنى من أبواب الدعوات ، باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، رقم الحديث ١٠٠٦، ، ٢٠٨١ . الم مرّمذى في اس حديث كورت مج غريب إقرار ديا ي در الما خطر بوزالم مرجع المسابق ، ١٠٠١)؛ علامه مباركورى في تحريكا بكداس كوام م احم اورا الم عام في روايت كياب دا الم عام في المام علم في المام علم في المام علم في الماني في المام والمحمد من المحدث الم

" یقینان کے باپ نے خدمت کی غرض ہے انہیں ہی طنے آئے آئے کے حضور پیش کیا۔" انہوں نے بیان کیا:" میرے پاس سے نبی طنے آئے آئے گر رے اور میں تب نماز ادا کر چکا تھا، تو آپ مینے آئے آئے نے اپ قدم سے مجھے تھوکر لگا کر فرمایا:" کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف تہاری راہنمائی نہ کروں؟"

مِين فِي عَرْضَ كِيا: "كيون نبين " إضرور فرما كين ] آب مَشْفَعَةِ فِي فَرِما يا: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ."

اس حدیث شریف سے بیرواضح ہے کہ آنخضرت طَنْظَوَمْ نِے نَعْلَیم کے وقت حضرت اللّٰظِیْمَ نِی اللّٰهِ کَا مِی اللّٰهِ کَا مِی اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

علامه مبارک پوری رحمه الله تعالی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے: "فَضَرَ بَنِيُ بِرِ جُلِهِ آيُ لِلتَّنْبِيُهِ" پِن آپ نے مجھا پنے قدم سے تعبید کی غرض سے تھوکرلگائی۔ اُللہ حدیث شریف میں فائدہ ویگر:

نبی کریم طفی آن نے اسلوب استفہام استعال کرتے ہوئے فرمایا: "[کیا میں جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز ہے کی طرف تمہاری راہ نمائی ندکروں؟] تا کہ حضرت قیس زائش تنال کی جانے والی بات کے سنتے بچھنے کے لیے سرا پاشوق بن جا کیں۔ ہے رب ذوالجلال کی طرف سے لا تعداد اور دائی ورود وسلام ہوں ہمارے نبی منظم آنے نہ پر۔وہ اپنے شاگردوں کو فیض یاب کرنے کے لیے کس قدرخواہش مند تھے! اور ہم ناکاروں کی کیفیت شاگردوں کو فیض یاب کرنے کے لیے کس قدرخواہش مند تھے! اور ہم ناکاروں کی کیفیت کیا ہے؟ إلى الله المشتکی اے رب حی و قیون میں سلسلہ تعلیم میں اور زندگ کے ہر شعبے میں این بارب العالمین۔

سے اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱ - ۲۲۱ پر ملاحظہ فر مائے۔

لم تحفة الاحوذي٣٠/١.

#### (12)

# شاگردوں کے لیے دعا

ہمارے نبی کریم منتھ آئی آ اپنے شاگردوں کے لیے دعافر مایا کرتے تھے۔ آپ منتھ آئی ا ان کی فرمائش پراور بسااو قات خود بھی ان کے لیے دعا فر ماتے۔ بید دعاعلم کے متعلق بھی ہوتی ،اوراس کے علاوہ خیر کی دیگر ہاتوں کے بارے میں بھی۔

شاگرد کی محترم اُستاذ کی اپنے لیے دعا سے خوشی و اطمینان چنداں محتاج بیان نہیں اور جب بید عامخلوق کے معززترین معلم ومربی نبی کریم میستی اُلیے کی جانب ہے ہو، تو پھرشا گردوں کو حاصل ہونے والی مسرت اوراطمینان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو پھرشا گردوں کو حاصل ہونے والی مسرت اوراطمینان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو فیت الہی سے سیرت طیبہ سے اس سلسلے میں ذیل میں چندا کی شواہد پیش کیے جا

رے ہیں:

# ا۔ ابن عباس خِالِیْ اللہ کے لیے کم کتاب کی دعا:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ بن عباس بڑگا ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"ضَمَّنِيُ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّا فَيَ وَقَالَ: "اَللَّهُمَّ عَلِمُهُ الْكِتَاب." لَهُ "رَسُولَ اللهِ طَلْقَاقَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهُ الْكِتَاب. " لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ل صحيح البخاري ،كتاب العلم ، باب قول النبي ﷺ اَللَّهُمَّ عَلِّمهُ الْكِتَابُ ،رقم الحديث العديث ١٦٩/١،٧٥

هم لما خظه بو: فتح الباري ١ / ١٧٠ وعمدة القاري ٢ / ٦٦.

www.mrdukutabkhanapk.blogspot.com

اس مدیث شریف سے بیواضی ہے کہ آنخضرت التفاقی نے اللہ تعالی سے حضرت عبد اللہ بن عباس بنا تجا کے لیے علم قرآن کریم عطافر مانے کی دعا کی۔اللہ کریم نے اپنے حبیب بیشے ایک دعا کو قبول فر مایا اور ابن عباس بنا تجا نے امت میں سے ترجمان القرآن کا لقب پایا۔ ذلیک فضل الله یُوٹیهِ مَنُ یَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالفَضُلِ الْعَظِیم.

### ٢\_ ابو ہر رہ ہ فالٹیز کے مومنوں کامحبوب بننے کی دعا:

قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّي كُنُتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسُلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ ، فَأَسُمَعَتُنِي فِيلُكَ مَا أَكْرَهُ ، فَادُعُ اللّهَ أَنْ يَهُدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً."

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ عَالَكُ ".

قَالَ: " فَرَجَعُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ فَالَيْتُهُ، فَاتَيْتُهُ، وَأَنَا أَبُكِيُ مِنَ اللهُ الفَرْحِ ". قَالَ: قُلُتُ "يَا رَسُولَ الله! اَ بُشِرُ قَدِاسُتَجَابَ اللهُ دَعُوتَكَ وَهَدى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً. "

فَحِمدَ اللَّهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيُه، وَقَالَ خَيُراً .

قَالَ: "قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَدُعُ اللّٰهَ أَنُ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّيُ إِلَيْهَ أَنُ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّيُ إِلَيْهَ اللّٰهَ أَنُ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَيْهَا ". إلىٰ عِبَادِهِ الْمُؤُمِنِيُنَ ، وَيُحَبِّبَهُمُ إِلَيْنَا ".

قَالَ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَا : "اللهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هذَك يَعْنيُ أَاللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هذَك يَعْنيُ أَبَا هُرَيْرَةً - وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤمِنِيُنَ ، وَلَا يَرَانِيُ إِلاَ أَحَبَّنِيُ ". ك فَمَا خُلِقَ مُؤُمِنٌ يَسُمَعُ بِي ، وَلاَ يَرَانِيُ إِلا أَحَبَّنِيُ ". ك

'میں اپنی مشرکہ مال کو اسلام [قبول کرنے] کی دعوت دیتار ہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی مشرکہ مال کو اسلام [قبول کرنے] کی دعوت دیتار ہتا تھا۔ ایک دن میں نے انہیں دعوت دی ، تو انہوں نے رسول اللہ طلطے آئے کے بارے میں میرے روبر ووہ بات کہی جو مجھے ناگوارتھی۔ میں روتے ہوئے رسول اللہ طلطے آئے آئے کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: ''یا رسول اللہ طلطے آئے آئے اور وہ یقینا میں اپنی والدہ کو اسلام (قبول کرنے) کی دعوت دیا کرتا تھا اور وہ انکار کرتی تھیں۔ آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے میرے سامنے انکار کرتی تھیں۔ آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے میرے سامنے آئے میں ان کو ہدایت عطا فر مادیں۔''

[ میرین کر ] رسول الله منظیمینی نے کہا:'' اے اللہ! ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطافر مادیجے۔''

میں نبی مطنع میں کے دعا سے نیک شگون لیتے ہوئے [ وہاں سے ] نکلا۔ جب

اله صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل ابي هريرة الدوسي وكالله ، رقم الحديث ١٩٣٨ ، ٢٤٩١ .

میں آگر کے آدروازے کے قریب پہنچاتو وہ بندتھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی چاپ بن تو کہا: "ابو ہریرہ! اپنی جگہ بی پررہو۔"
اور میں نے بانی کے گرنے کی آواز سنی۔انہوں نے بیان کیا: "انہوں نے عنسل کیا،اپنی قیمض پہنی،اورجلدی میں دو پٹہ اوڑ ھے بغیر دروازہ کھولا،اور پھر کہنے لگیس: "اے ابو ہریرہ! میں گوائی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ اور گوائی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ اور گوائی دیتی ہوں کہ یقینا محمد طفی آئے ان کے بندے اور رسول ہیں۔"
انہوں نے بیان کیا: "میں رسول اللہ طفی آئے آئے کی طرف واپس پلٹا،اور میں

انہوں نے بیان کیا: '' میں نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ میشے مینی اُ اِ خوش ہو جائے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کوشر ف قبولیت عطافر مایا ہے اور ابو ہر رہے کی مال کو ہدایت عطافر ما دی ہے۔''

خوشی ہےروتا ہوا آپ مشکور کی خدمت میں پہنچا۔'

آنخضرت طشیکاتین نیات الله تعالی کی حمد و ثنابیان کی ، اور بهترین بات فر مائی۔
انہوں نے بیان کیا: 'میں نے عرض کیا: '' یا رسول الله طشیکی الله تعالیٰ سے
دعا سیجیے کہ وہ مجھے اور میری والدہ کواپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دیں،
اور انہیں ہما رامحبوب بنا دیں۔''

[اب] بیداوالاکوئی مومن ایبانہیں، جومیرے بارے میں سنے یا مجھے دیکھے ،مگروہ میرے ساتھ محبت کرتاہے۔''

ال حدیث شریف ہے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت منتیکیا نے اپنے شاگرد

ابو ہر رہ ذاائن کی فر ماکش بران کے اوران کی والمہ کے لیروعا کی اوران کے اوران کی والمہ سے لیروعا کی اور اللہ توالی ن

ابو ہریرہ نٹائٹئز کی فرمائش پران کے اوران کی والدہ کے لیے دعا کی اوراللہ تعالیٰ نے آپ طشکے کینے کی دعا کوشرف قبولیت سے نوازا۔

## ۳-جابر ضائنہ کے لیے بیس مرتبہ استغفار:

'' رسول الله ﷺ نے اونٹ عنوالی رات میرے لیے پچیس مرتبہ استغفار کیا۔''

ال حديث شريف كم مطابق آنخفرت مِنْ الله في الله عنه الله و الله و

# ۳-جابر ضائند، کے باغ کے لیے دعائے برکت:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ وہا ہیں۔ کہانہوں نے اپنے شاگر دکو ہتلایا:

" أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوُمَ أُحُدٍ شَهِيُداً، وَعَلَيْهِ دَيُنُ فَاشُتَدَّ الْغُومَاءُ في حُقُوقِهِمُ ، فَأَتَيَتُ النَبِيَّ ظِلَالْمَانَةُ أَن سَقُبَلُوا تَمَرَ حَائِطِيُ

له حامع الترمذى ،آبواب المناقب، مناقب جابر بن عبدالله وَ المحدِّث المحدِيث ٢٠٠٦، الله وَ المحدِيث ٢٢٠/١، الم ترفدي في السابق ٢٣٧/١)؛ نيز المرجع السابق ٢٣٧/١)؛ نيز المعرج السابق ٢٣٧/١)؛ نيز المعرج سنن الترمذي ٢٣٨/٣.

لم اونث والى رات ئى مرادوه رات ب جس مين نى كريم منطقة في الم دوران سفر حضرت جابر بن في في اونث خريدا تقار ( ملاحظه مو: حامع الترمذي ، آبواب المناقب، مناقب جعابر بن عبدالله وَ فَلَا قَعْلَا ، ١ ٧٣٧). (\$(IM) \$> \$ (\$(IM) \$)

وَيُحَلِّلُوُا أَبِيَ ، فَأَبُوا ، فَلَمُ يُعُطِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِيُ وَقَالَ: "سَنَغُدُوا عَلَيْكَ".

فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ. فَطَافَ فِي النَّخُلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ. فَجَدَدُتُهَا ، فَقَضَيْتُهُمُ ، وَبَقِي لَنَا مِنُ تَمُرِهَا ". له

''یقینان کے باپ غزوہ احد میں شہید کئے گئے اور ان کے ذمہ قرض تھا۔
قرض خوا ہوں نے اپنے حقوق طلب کرنے میں تخق کی۔ میں [اس سلسلے
میں ] نبی مطفی آنے ہی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ مطفی آنے ہے ان سے
سفارش کی کہ وہ میر ہے باغ کا کھل لے کرمیر ہے باپ کے ذمہ اپنے بقیہ
حقوق سے وستبردا ہوجا کیں۔ [لیکن] وہ نہ مانے ، تو نبی مطفی آنے ہے انہیں
میرا باغ نہ دیا ، اور فر مایا: ''ہم کل تمہارے ہاں آ کیں گے۔''

اس کی تھجوریں چھ گئیں۔''

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت طفی آئی نے اپنے شاگرد کے مصیبت میں سیننے کے وفت دعا کی ، اللہ تعالی نے آپ طفی آئی کی دعا کو قبول فر مایا ، اور آپ کے شاگرد کے لیے غیرمتوقع آسانی پیدا فر مادی۔

۵۔انس خالفیہ کے لیے کثر ت وبرکت کی دعا:

امام مسلم رحمہ الله تعالی نے حضرت انس زیافتہ سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے

لـه صحيح البخاري ، كتاب الاستقراض ، باب إذا قضى دون حقه أو حلّله فهو حائز ، رقم الحديث ه ٢٣٩ ، ٥٠/٥. www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

خلاصہ گفتگو بیر کہ ہمارے نبی کریم مطنے آتے اسپنے شاگر دوں کے لیے فر مائش پر اور بلا فر مائش بھی علم اور دیگر ہاتوں کے متعلق دعا فر ما یا کرتے تھے۔



\_ له (ام سليم يزانلي): حضرت انس بزانتيز كي والد ومحتر مه\_

ك صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل انس بن مالك رُقَاهُمُ ، رقم الحديث 181 (٢٤٨٠) ، ١٩٧٨ .

#### (13)

# تفتكومين وضاحت اورتهمراؤ

ہمارے نبی کریم طلطی تیز تیزنہ بولتے تھے، بلکہ آپ کی گفتگو میں اس قدر کھہراؤ اور وضاحت ہوتی کہ ہر سننے والا اس کوخوب اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اس بارے میں توفیقِ الٰہی سے نین احادیثِ شریفہ ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

#### ا۔ حدیث چابر ضالثہ،

امام ابودا دورحمه الله تعالى نے حضرت جابر بن تن سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا؟ " تکانَ فِی تکلامِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَرُیّیُلَ أَوُ تَرُسِیُلٌ" لَهِ " رسول الله عضی می گفتار میں ترتیل [یا ترسیل ] تھی۔"

امام طِبی رحمه الله تعالیٰ شرح حدیث میں رقم طراز ہیں :

" [تَرُتِيُلٌ وَّ تَرُسِيُلَ] تَرُتِيُلُ الْقِرَاءَ ةِ التَّأَنِيُ فِيُهَا وَالتَّمَهُّلُ وَتَبِينُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ. "الله وَتَبِينُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ. "الله

'' قراًت کی ترتیل ہے مراد اس میں تھہراؤ ،تو قف اور حروف وحر کات کا خوب واضح کرنا ہے۔''

ملاعلی قاری رحمه الله تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" إِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُعَجِّلُ فِي إِرْسَالِ الْحُرُوفِ،

له سنن أبي داود (المطبوع مع عن المعبود)؛ كتاب الأدب ، باب الهدي في الكلام ، رقم المحديث أبي داود (المطبوع مع عن المعبود)؛ كتاب الأدب ، باب الهدي في الكلام ، رقم المحديث المعديث المعديث الماديث المعديث المع

مع شرح الطيبي ٢١/٩/١٢.

بَلُ يَلُبَثُ فِيُهَا ، وَيُبَيِّنُهَا تَبُيِيْنًا لِذَاتِهَا مِنُ مَخَارِحِهَا وَصِفَاتِهَا ، وَتَعِينًا لِذَاتِهَا مِنُ مَخَارِحِهَا وَصِفَاتِهَا ، وَتَعِيزًا لِحَرَّكَاتِهَا وَسَكَنَاتِهَا. وَخَلَاصَةُ الكَلامِ نَفيُ الْعَجَلَةِ وَتَعِيزًا لِحَرَّكَاتِهَا وَسَكَنَاتِهَا. وَخَلَاصَةُ الكَلامِ نَفيُ الْعَجَلَةِ وَإِثْبَاتُ التُّوَّدَةِ. " له

"بے شک اس سے مرادیہ ہے کہ آپ حروف کو بولتے وقت جلدی نہ کرتے، بلکہ ان کے دوران تو تف فرماتے اور عمدگی سے بیان فرماتے کہ ان کے مخارج اور صفات نکھر کر سامنے آتے اور ان کی حرکات وسکنات واضح ہوجا تیں، [جابر زبائش کے ] بیان کا مقصد [آپ ملے ایک کا کفتگو میں] جلد بازی کی نفی اور کھہراؤ کو ثابت کرنا ہے۔"

### ٢\_حديث عا كنثه طالنيجا:

امام ابوداودر حمد الله تعالى نے حضرت عائشہ وظافیا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كَلَامًا فَصُلًا يَفُهَمُهُ كُلُّ مَنُ سَمِعَهُ ." عَانَ كَلَ مَنُ سَمعَةً ." ع

'' رسول الله عليه عَلَيْهِمْ كَي گفتار جدا جدا هوتی تقی ، ہر سننے والا اس کو سمجھتا تھا۔''

# ٣\_عائشه رضي كايك اور حديث:

المام بخارى رحمه الله تعالى في حضرت عائشه والنها سيروايت تقلى م كه: "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُحَدِّثُ لَوُعَدَّهُ الْعَادُ لَاَّ حُصَاهُ. "عَ

ل مرقاة المفاتيح ١٠/١٠.

٣ صحيح البخاري ، كتاب المناقب، باب صفة النبي ١٤٤١، وقم الحديث ٦٧ م ٦٧ ٥ ٥ ٦٧ ٥ ٥ .

www.uirdpikustobkitanapkabliogspot.com

''یقینا نبی کریم مشکیلیم اس طرح گفتگوفر ماتے که اگر کوئی شار کرنے والا ان [الفاظ] کوگننا جا ہتا تو گن سکتا تھا۔''

عافظ ابن جرر مه الله تعالى نے [ لَوُعَدَّهُ الْعَادُ لَا حُصَاهَا] كَاشِرَ مِن حَرِيا ؟

" أَيُ لَوُ عَدَّ كَلِمَاتِهِ ، أَوُ مُفُرَدَاتِهِ ، أَوُ حُرُوفِهِ لِأَطَاقَ ذَلِكَ ،
وَبَلَغَ آخِرَهَا. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّرُ تِيلَ وَالتَّفُهِيمِ "لَ وَبَلَغَ آخِرَهَا. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّرُ تِيلَ وَالتَّفُهِيمِ "لَ وَبَلَغَ آخِرَهَا. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّرُ تِيلَ وَالتَّفُهِيمِ "لَ وَبَلَغَ آخِرَهَا وَلَا اللهُ اللهُ

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نظافی انے بیان کیا:

" إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْکَ اَمُ یَکُنُ یَسُرُدُ الْحَدِیْتَ کَسَرُدِ کُمُ." "

" رسول الله مُشَاوِّمَ تهاری طرح جلدی جلدی گفتگونه فرماتے تھے۔"

اس سے مرادیہ ہے کہ آپ مشافِقی تشکسل سے اس طرح ہے تکان نہ ہو لتے تھے،

کہ جننے والے کوالتہاس پیدا ہو۔

سلسلة تعليم منسلك لوگوں سے بيہ بات مخفى نہيں كم معلّم كے ایسے انداز گفتار سے طلبہ كے ليے انداز گفتار سے طلبہ كے ليے دروس كو بجھنے ميں كس قدر آسانی اور مہولت ہوتی ہے۔ اے رب ذوالجلال! ہمیں اپنے نبی كريم منظم اللہ كے نبی كريم منظم اللہ كانسل كانسل

\*\*\*

ل فتح الباري ٥٧٨/٦. ثل صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي الله المناقب، حزء من رقم الحديث٣٥٦٨، ٢/٢٦ه.

### (14)

### باتكااعاده

ہمارے نبی کریم ملطے گئے ، دورانِ تعلیم کثرت سے بات کو دہرایا کرتے تھے۔ بات کے اعادہ کی متعددصور تیں آپ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہیں۔ چندا یک تو فیق الٰہی سے ذیل میں چیش کی حار ہی ہیں:

ا فرمائش پر بات و ہرانا۔ بلاطلب ایک ہی مجلس میں بات کا دہرانا۔ ح بلاطلب متعدد مجالس میں ایک ہی بات فرمانا۔

# ا: فرمائش پربات د هرانا:

المام سلم رحمه الله تعالى نے حضرت ابوسعيد فائن سيندا من رضى بالله رباء "أن رَسُولَ الله فَالْلَهِ مَالُهُ رَبّاء وَبِالْلِهِ اللهِ وَيُنّاء وَبِمُحَمَّدٍ فَاللهِ اللهِ اللهِ وَبِاللهِ اللهِ المُلا الهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال

فَفُعَلَ. "ك

" بقینارسول الله طفی آنم نے فرمایا "اے ابوسعید! جو [اس بات پ]راضی ہوگیا کہ الله طفی آنم نے ارمی اسکے ارب ہیں، اسلام [اس کا] دین ہے اور محمد منظی آنم آنے کے اس کے لیے جنت واجب ہوگئے۔"

لى صحيح مسلم، كتاب الإمارة ، باب بيان ما أعده الله للمجاهد في الحنة من الدرجات ، جزء من رقم الحديث ١١٦ (١٨٨٤)، ١٠١/٢. www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

اس بات سے خوش ہوکر ابوسعید بڑاٹنئ نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ مِشْنَطَیْنَ اِ میرے لیے یہ بات دوبارہ فرماد یجیے۔'' تو آب مِشْنَطَیْنَ نے کیا [ یعن کہی ہوئی بات کا اعادہ فرمادیا۔]

عدیث شریف میں دیگرفوائد:

ابتداشا گردکانام پکار کرفرمائی۔ اللہ استعامی ابتداشا گردکانام پکار کرفرمائی۔ ا

جَهُ آپِ مِشْ َعَلَیْمَ کی تواضع می کہ طالب علم کی فرمائش پراپنے فرمان کو دہرایا۔افسوس کے ایک کے مدرسین طلبہ کی فرمائش پر درس کا اعادہ کرنا اپنی تو ہین کردانتے ہیں۔اللّٰهُ مَّ اهٰدِهِمُ فَانَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ. ہاں اگر طلبہ کا مقصد سلسلہ تعلیم میں رکاوٹ ڈالنا ہو، تو معاملہ یکسرمختلف ہے۔

منتبيه:

وَوت وَبَلِغ كَ ووران بَهِى فرمائش كَسب آنخضرت الشَّيَّةُ كا پَى بات كود برانا ثابت بـــامام سلم رحمدالله تعالى نے حضرت ابن عباس وَلَّهُ اسے روایت نقل كى بكه: " أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ ، وَكَانَ مِنُ أَزُدِ شَنُوءَ ةَ ، وَكَانَ يَرُقِي مِنُ هذِهِ الرِّيُح ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنُ أَهُلِ مَكَّةٌ يَقُولُونَ: "إِنَّ مُحَمَّدًا \_ عَلَى الرَّيُح ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنُ أَهُلِ مَكَّةٌ يَقُولُونَ: "إِنَّ مُحَمَّدًا \_ عَلَى الرَّيْح ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنُ أَهُلِ مَكَّةٌ يَقُولُونَ: "إِنَّ

فَقَالَ: "لَوُ أَنِّيُ رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشُفِيهِ عَلَىٰ يَدَىً". قَالَ: فَلَقِيَةً ، فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ قَالَى اللَّهَ يَشُفِي مِنُ هَذِهِ الرِّيُح. وَإِنَّ اللَّهَ يَشُفِي عَلَىٰ يَدَى مَنُ شَاءَ. فَهَلُ لَكَ؟" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَمُدَ لِلَّهِ، نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينَهُ.

ال اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۱۸-۱۳۰ پردیکھئے۔ مل آنخصرت میں کی آواضع کے متعلق تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۲۵۔۳۳۳ پر ملاحظہ فرمائے۔ www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

#### (3(101) 2)

مَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنُ يُضَلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشُهَدُ أَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَالِكُمُ \_ أَمَّا بَعُدُ".

قَالَ: فَقَال: " أَعِدُ عَلَى كَلِمَاتِكَ هُولَاءِ".

فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ظَلَّا أَلَكُمَانَاتُ مَرَّاتٍ.قَالَ: فَقَالَ: " لَقَدُ سَمِعُتُ قَولَ الْكَهَنَةِ ، وَقَولَ السَّحَرَةِ ، وَقَولَ الشَّعَرَآءِ فَمَا سَمِعُتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوْلَاءِ، وَلَقَدُ بَلَغُنَ نَاعُوسَ الْبَحُر."

> قَالَ: فَقَالَ: "هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسُلَامِ". قَالَ: "فَبَايَعَهُ"....الحديث. اله

" بلا شک وشبه صاد مکه آیا اور وه از دشنوءه ہے تھا۔ وه مجنون اور آسیب زده کودم کیا کرتا تھا۔ اس نے مکہ کے بیوتو نوں کو کہتے سنا آبلاشک وشبه محمد مشطَّقَاتِمْ مجنون ہیں ]، تو وہ کہنے لگا:" اگر میں اس شخص کود مکھے لوں تو شاید اللہ تعالی اس کومیر ہے ہاتھوں شفاعطا فر مادے!"

ل صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، جزء من رقم الحديث ١٤ (٨٦٨) ، ٩٣/٢ .

لیے ہے۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے مدوطلب کرتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت و ہے تو اس کو کوئی گم راہ کرنے والانہیں، جس کو وہ گم راہ کر دیں پس اس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کر نہیں کوئی معبود گر تنہا اللہ تعالیٰ ، اس کا کوئی شریک نہیں اور یقینا محمہ ملتے ہیں۔ اس کے بندے اور رسول ملتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں [ راوی ] نے بیان کیا:'' پس اس نے کہا:'' اپنے ان الفاظ کومیرے لیے دوبارہ کہیے''

آب منظولاً نے انہیں تین مرتبدد ہرایا۔

انہوں نے بیان کیا: '' تو اس نے کہا: '' میں نے کا ہنوں کی گفتگو، جادوگروں کی بات چیت اور شعراء کا کلام سنا ہے، [لیکن ] آپ ایسی گفتار تو میں نے [کہیں نہیں سنی ۔ وہ سمندر کی اتھاہ گہرائی تک پینچی ہوئی ہے۔''

انہوں نے بیان کیا:'' پھراس نے کہا'''ابنا ہاتھ دیجے میں اسلام پرآپ کی بیعت کرنا جا ہتا ہوں۔''

انہوں نے بیان کیا:'پس اس نے بیعت کی۔....الحدیث'

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ ضاد والنی نے آنخضرت منظ اللے سے اعادہ خطبہ کی فرمائش کی تو آپ نے اس کے لیے خطبہ کوتین مرتبہ دہرایا۔ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

# ب: بلاطلب ایک ہی جلس میں بات کود ہرانا:

نی کریم مستی آن کریم مستی کا ایک ہی بات کو ایک ہی مجلس میں دودو، تین تین اوراس سے بھی زیادہ مرتبدد ہرانا ثابت ہے۔اس سلسلے میں توقیق الہی سے ذیل میں چندا کی شوام پیش کیے جارہے ہیں:

www.strolystates.com

ا ـ د ومرتنبه کلام کو د ہرانا: ا: حدیث البراء خالئیں:

امام احمد رحمه الله تعالى نے حضرت البراء رفائلة سيروايت قل كى ہے كه انہوں نے بيان كيا:

" قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

امام احمد رحمه الله تعالیٰ نے حضرت ابن عباس بنائجا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّه فَيُلِيَّكُمَّ عَلِمُوا، وَيَسَرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَإِذَا غَضِبُتَ فَاسُكُتُ. " ع غَضِبُتَ فَاسُكُتُ ، وَإِذَا غَضِبُتَ فَاسُكُتُ. " ع "رسول الله طَلِيَّ إِنَّ عَلَيْهِ الله عَلِيم دواور آساني كرواور على نه كرنا \_ جب تجفي غصه آئے ، تو خاموش ہو جاؤاور جب تجفي غصه آئے ، تو خاموش ہوجاؤ۔ "

له المسند (ط: المكتب الإسلامي) ٤/٥ ٢٨. طافظ يتى في ال صديث كم بار مي تحريريا به المسند (ط: المسكتب الإسلامي) ٤/٥ ٢٨. طافظ يتى في المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب ا

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظیمیّانی نے اپنے الفاظ مبارکہ [اور جب تخفیے عصر آئے علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ ال

ج: حديث جابر ظائنه:

ا مام مسلم رحمه الله تعالى نے حصرت جابر بن عبدالله وظافیا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَلَتِ الْبِقَاعُ حَولَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنُ يَنْتَقِلُوا إلىٰ قُرُبِ الْمَسْجِدِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ظَالِيَ فَقَالَ لَهُمُ: "إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمُ تُرِيدُونَ أَنُ تَنْتَقِلُوا قُرُبَ الْمَسْجِدِ؟".

قَالُواً: "نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!قَدُ أَرَدُنَا ذَلِكَ".

فَقَالَ: " يَا بَنِيُ سَلِمَةً! دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ آثَارُكُمُ ، دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ آثَارُكُمُ". 4

"مسجد [نبوی] کے گردوپیش میں [ کچھ عظیمیں خالی ہو کیں ، تو بنوسلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارداہ کیا۔ رسول الله طفظ الله کو یے خبر کپنجی ، تو آپ نے فرمایا:"
یقینا مجھے یے خبر کیجی ہے کہ مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟"
انہوں نے عرض کیا: "جی ہاں ، یا رسول الله طفظ الله ایقینا ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے۔"
ارادہ کیا ہے۔"

ال پرآپ مشطیکی نے فرمایا: "اپنے گھروں کو چیٹے رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔اپنے گھروں کو چیٹے رہوتمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔"

له صحيح مسلم ، كتاب المساحد و مواضع الصلاة ، باب فضل كثرة الخطا إلى المسحد ، رقم الحديث ٢٨٠ (٦٦٥) ، ٤٦٢/١ .

آئے ضرت مِنْ اَنَّارُ کُمُ آثَارُ کُمُ آبِ فَرون کوچٹے رہو، کیونکہ اس کودومر تبدد ہرایا جس کے معنی یہ ہیں کہ آبی ایٹ گھروں سے چل کر مسجد کی طرف آؤگے، تو صورت میں جب تم دورا پے گھروں سے چل کر مسجد کی طرف آؤگے، تو تہمارا بہت زیادہ چل کر آثا تہمارے نامہا کا میں تحریر کیا جائے گا۔

### *حدیث شریف می*ں فائدہ دیگر:

اس حدیث شریف میں آنخضرت ملطی آنے قبیلہ بنوسلمہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں ان کے قبیلے کے نام سے پکارااوراس شم کی پکار کااثر اہل فہم ونظرے مخفی نہیں۔

۲\_تین مرتبه کلام کود ہرانا:

ا: حديث ابن عمر و خالخجا:

ا مام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص مِنْ الله اسے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

" بَلَغَ النَّبِيَّ غَلِيْهِ أَنِي أَصُومُ أَسُرُهُ، وَأَصَلِي اللَّيُلَ، فَإِمَّا أَنِي أَصُومُ أَسُرُهُ، وَأَصَلِي اللَّيُلَ، فَإِمَّا لَقِينَهُ ، فَقَالَ: " أَلَمُ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرٌ ، وَتُصَلِّي اللَّيُلَ؟ فَلَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ لِعَيْنَيُكَ حَظَا ، فَطُرٌ ، فَإِنَّ لِعَيْنَيُكَ حَظا ، وَلِينَفُسِكَ حَظا ، وَلِينَفُسِكَ حَظا ، وَلَكَ أَخُرُ يَسْعَدٍ ، وَصَلِّ وَنَمُ ، وَلَكَ أَخُرُ يَسْعَدٍ . وَصَلِّ وَنَمُ ، وَاللَّهِ النَّيْلَ ؟ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَ

قَالَ: " فَصُمُ صِيَامَ دَاودَ غَالِئَظٌ".

قَالَ: "وَكَيُفَ كَانَ دَاوِدُ غَالِئَا يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ظِلْظَا ؟... قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا ، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَا قَىٰ". قَالَ: " مَنُ لِي بِهاذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لَلْهِ مَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

[قَالَ عَطَاءٌ: "فَلَا أَدُرِيُ كَيُفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْآبَدِ] فَقَالَ النَّبِيُّ عَظَاءٌ: "لَا صَامَ مَنُ صَامَ الْآبَدَ، لَا صَامَ مَنُ صَامَ الْآبَدَ. " الْ

''نبی ہے ایک کو خرکی کی میں مسلسل روز ہے رکھتا ہوں اور رات نماز میں بسر کرتا ہوں۔ تو آپ میں آپ نے یا تو میری طرف پیغام بھیجا الیعنی مجھے بلا بھیجا یا میں [خود بی آپ سے ملا ، تو آپ نے فرمایا: ''کیا جھے خرنہیں دی جمیجا یا میں [خود بی آپ سے ملا ، تو آپ نے فرمایا: ''کیا جھے خرنہیں دی گئی کہتم روز ہے رکھتے ہوا ورچھوڑ نے نہیں ہوا ور رات نماز میں بسر کرتے ہو؟'' ایسانہ کرو، بلا شک وشبہ تیری آئھ کا حق ہے، تیر نے فس کا حق ہے اور تیر کے گھر والوں کا حق ہے۔ پس روز ہرکھوا ورچھوڑ دو آبھی نفلی روز ہرکھو تیر ہے گھر والوں کا حق ہے۔ پس روز ہرکھوا ورجھوڑ دو آبھی نفلی روز ہرکھو بہرس دن میں ایک دن روز ہرکھو بہرس دن میں ایک دن روز ہرکھو انہوں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی میں آئیا اشک وشبہ میں اسپے آپ انہوں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی میں آئیا اشک وشبہ میں اسپے آپ میں اس سے زیادہ کی طافت یا تا ہوں۔''

آپ طشیَعَیَا نے فرمایا:'' داور عَلَائِلا والے روزے رکھو۔'' انہوں نے عرض کیا:'' اے اللہ تعالی کے نبی طشیَعَایَا ! داود عَلَائلا کیسے روزے رکھتے تھے؟''

آنخضرت طِنْ اللَّهِ فَيْ مَا يَا:''وه ايك دن روزه ركھتے اور ایک دن روزه نه رکھتے اور [ دشمن ہے ] مقابلہ کے وقت بھا گتے نہ تھے۔''

ال صحيح مسلم، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوت به حقاً ، أو لم صحيح مسلم، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوت به حقاً ، أو لم يفطر العيدين والتشريق ، و بيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ، رقم الحديث ١٨٦ (١٥٩) ، ١٨٤/٢ ، ٨١٥ ما .

WWW murgy com

انہوں نے عرض کیا:''اے اللہ تعالیٰ کے نبی منتھے آیا اکون ہے میرے لیے بیکام کرنے والا؟'' که

[عطاء على منظم نا المجمع معلوم نبیس كه بمیشه روزه ركھنے كا تذكره كیسے بهوا، تو ] نبی طفی نی اللہ نے فرمایا: '' جس نے بمیشه روزه ركھا اس نے روزه بی نبیس ركھا، جس نے بمیشه روزه ركھا اس نے روزه بی نبیس ركھا، جس نے بمیشه روزه ركھا اس نے روزه بی نبیس ركھا۔''

ال حدیث شریف میں آنخضرت مستنظور آنے اپنے الفاظ مبارکہ [جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا] کو تین مرتبہ دہرایا۔ اور ایک مخلص محترم معزز بلکہ ساری مخلوق میں سے سب زیادہ مخلص و مکرم کا اپنے شاگرد کے روبروکسی بات کے تین مرتبہ اعادہ کاعظیم اثر چندال مختاج بیان نہیں۔

ب: حديث معاويه القشيري خالفه:

امام ابوداودرحمہ اللہ نعالی نے بہزین حکیم ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بید حدیث میرے باپ نے بتلائی اور انہوں نے اپنے باپ من اللہ تنافی سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا: روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا:

له میکام تومیرے کیے بہت تھن اور دشوار ہے۔

٢ (عطاء): حديث كي استاديش أيك راوي\_

س (این باپ سے): وہ معاویہ بن حیدہ القشیری زائش صحابی بین (ملاحظہ ہو:عون العبود ۲۲۸ ۱۱۲).

سم سنن أبى داود ، كتاب الأدب ، باب التشديد في الكذب ، رقم الحديث . ٩٩ ٢٢٨/١٣٠٤ . ٢٢٨/١٣٠٤ . ٢٢٨/١٣٠٤ . ٢٢٨/١٣٠٤ . و الماحظم المنطقة المنطقة

www.urdpikus abytanapkaologapot com

‹‹ بیں نے رسول اللہ ملطے آیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اس کے لیے ویل اللہ ہو کے سنا: اس کے لیے ویل اللہ ہو کے سنا ہے جولوگوں کو ہنمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے [ ویل] ہے، اس کے لیے [ ویل] ہے، اس کے لیے [ ویل] ہے۔'

آنخضرت طِشْنَا الله أَنْ الوگوں كه بنسانے كى خاطر جھوٹ بولنے والے كے بارے ميں تاكيد كى غرض سے تين مرتبہ فرمايا كه اس كے ليے [ویل] ہے۔ جدیث انس خالفہ :

الم مرزن رحم الله تعالى نے حضرت انس وَلَيْنَ عندوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ : " مَنُ صَلَّى الْفَجُرَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُو الله حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ قَعَدَ يَذُكُو الله حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ كَانَتُ لَهُ كَاجُر حَجَّةٍ وَعُمُرَةٍ".

قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ " تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ". "
"رسول الله الله الله عَلَيْقِ نِي ارشاد فرمايا: "جس نے فجر باجماعت اداکی ، پھر
طلوح آفاب تک بیٹا ذکر کرتارہا، پھر دور کعت پڑھی تو اس کے لیے ج اور عمرے کے برابر تواب ہوگا۔

انہوں نے بیان کیا:'' رسول اللہ طلنے آئے نے فر مایا:'' مکمل مکمل'' آنخضرت طلنے آئے نے لفظ'' قامہ'' یعن'' مکمل'' تا کید کی غرض سے تین مرتبہ فر مایا یعنی ایسے تھن کو کمل جج اور عمرہ ادا کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔

له (ویل): اس مراد ظیم بربادی یا جنم کی ایک وادی بد (طاحظه بونموقاة الماتیح ۱۸ه).

م حامع الترمذي ، باب ما ذكر معا بستجب من الحلوس في المسحد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، ۱/ه ، ۱ - ۱ . ۱ . ۱ م ترثری نے اس مدیث کو [صن غریب] قرارویا ہے۔ (طاحظه بو: المرجع السابق ۱/ ۲ ، ۱ )؛ شخ البائی نے اس کو [حسن] کہا ہے۔ (طاحظ بو: صحیح سنن الترمذي ۱۸۲/۱ و صحیح الترغیب والترهیب ۱/۲۰/۱).

علاوہ ازیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب[ صحیح البخاري] میں ایک باب کاعنوان بایں الفاظ ذکر کیاہے:

[بَابُ مَنُ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاثًا لِيُفُهَمَ مِنُهُ] له

[سمجھانے کی غرض سے بات کے تین مرتبہ اعادہ کرنے والے شخص کے متعلق باب] اس عنوان کی شرح میں علامہ ابن منیررحمہ اللّٰد تعالیٰ رقم طراز ہیں:

### علامه رحمه الله تعالى تعالى مزيد تحرير كرت بين:

" وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِالْحَتِلَافِ الْقَرَائِحِ ، فَلَا عَيُبَ عَلَى الْفَرَائِحِ ، فَلَا عَيُبَ عَلَى الْمُستَفِيدِ الَّذِي لَا يَحْفَظُ مِنْ مَرَّةٍ إِذَا اسْتَعَادَ ، وَلَا عُذُرَ لِللَّهُ فِيدِ إِذَا لَمُ يُعِدُ بَلُ الإِعَادةُ عَلَيْه آكِدٌ مِنَ الْإِبْتِدَاء ، لِأَنَّ الْمُشْرُوعَ مُلُزَمٌ . ""

''حق بیہ کے کہ طبائع کے اختلاف کے ساتھ [ تھم اعادہ ] مختلف ہوتا ہے۔ جوشا گردایک بار سننے سے حفظ نہ کر پائے ،اس کے لیے فرمائش اعادہ میں پہلے عرم اعادہ کی گھے عیب نہیں اور ایسی حالت میں بیان کرنے والے کے لیے عدم اعادہ کی گنجائش نہیں۔ بلکہ اعادہ کرنا شروع کرنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شروع کردہ کام لازم ہوجاتا ہے۔

المرجع السابق ١٨٩/١.

لے صحیح البخاري ، کتاب العلم ، ۱۸۸/۱. کے منقول از: فتح الباري ۱۸۹/۱.

www.dreday.respectations

علامه مینی رحمه الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" إِعَادَةُ النِّبِيِّ ﷺ أَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّمَا كَانَتُ لِأَجُلِ الْمُتَعَلِّمِينَ وَالسَّآئِلِينَ لِيَفُهُمُ وَا كَلَامَهُ حَقَّ الْفَهِمِ ، وَلَا يَفُوتُ عَنْهُمُ وَالسَّآئِلِينَ لِيَفُهُمُ وَا كَلَامَهُ حَقَّ الْفَهِمِ ، وَلَا يَفُوتُ عَنْهُمُ شَىٰءٌ مِنْ كَلَامِهِ الْكَرِيمِ ". 4

" نبی طفی این مرتبه [بات کو] دہرانااس کیے تھاتا کہ شاگر دا در سوال کرنے والے خوب اچھی طرح آپ کی بات سمجھ جائیں اور اس میں سے کوئی چیز بغیر سمجھے رہ نہ جائے۔''

m: تین ہے زیادہ مرتبہ بات کود ہرانا:

ہمارے شفیق ومہربان نبی کریم ملطے آئے بات کا اعادہ نہ صرف تین مرتبہ ہی فرماتے ، بلکہ بسا اوقات تین ہے بھی زیادہ دفعہ بات دہراتے ۔توفیق الٰہی ہے اس سلسلے میں دو مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: حديث الي مكره خالند،

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکرہ واللہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: بیان کیا:

> " قَالَ النَّبِيُّ ظِيْلِيَّةَ: " أَلَا أُنْبِئُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا)؟". قَالُوُا: "بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظِيْلِيَّةَ!".

قَالَ: "اَلُإِشُرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُن".

وَجَلَسَ ، وَكَانُ مَتَّكِئًا: " أَلَا وَقَوُلُ الزُّورِ".

قَالَ: " فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: "لَيْتَهُ سَكَتَ". "

ــله عمدة القاري ۲/٥/۲.

كم صحيح البخاري، كتاب الشهادات ، باب ما قبل في شهادة الزور، رقم الحديث ٢٦٥٤، ٢٦١٠٠.

'' نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' کیا میں تنہیں بڑے گنا ہوں میں ہے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟''

(آپ مشكرة إن ين بات تين مرتب فرماكي)

انہوں نے عرض کیا:'' کیوں نہیں یارسول اللہ ﷺ آیے''

آپ ﷺ نے فرمایا:'' اللہ تعالیٰ کا کسی کوشریک تھہرانا اور والدین کی نافر مانی۔''

[اس دفت ] آپ فیک لگائے ہوئے تھے[اب آپ]سیدھے بیٹھ گئے اور فر مایا:'' خبر دارا ورجھوٹی بات۔''

انہوں نے بیان کیا: '' آپ ملط آیا آ اس[ جملے] کواتی بار دہراتے رہے کہ ہم نے کہا: '' کاش کہ آپ خاموش ہوجاتے۔''

ال حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت منطق آئے نے یہ جملہ [خرداراور جھوٹی بات]اں قدر کثرت سے دہرایا کہ حضرات صحابہ کہنے لگے:'' کاش کہ آپ خاموش ہوجائے۔''

### <u> حدیث شریف میں دیگر فوا کد:</u>

﴿ اَنْ اَلْمُ اَنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

www.urdukutabkhanank.blogspot.com

ب: حديث النعمان بن بشير والنجا:

ا مام داری رحمه الله تعالی نے حضرت النعمان بن بشیر وظی شاہر سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ". أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ".

آپ طفی آپ الفاظ و ہراتے رہے، یہاں تک کداگر آپ میری اس جگہ پر ہوتے تو بازار والے آپ [کی آ واز] من لیتے ،اور یہاں تک کد آپ پر جو کیڑ اتھا، وہ بھی آپ کے قدموں کے پاس گرگیا۔''

ال حدیث شریف سے بیرواضح ہے کہ آنخضرت طشے قائے نے [میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرادیا] کے جملے کوتین مرتبہ سے زیادہ بارد ہرایا۔

ح: بلاطلب متعدد مجالس میں ایک ہی بات فرمانا:

ہارے نبی کریم منتظر ہے اوقات ایک ہی بات کو ازخو متعدد مجالس میں بیان

معنى الدارمي ، كتاب الرقائق ، باب في تحذير الناس ، رقم الحديث ٢٨١ ، ٢٢٧/٢ . اى مضمون كا حديث ١٢٨١ ، ٢٢٧/٢ . اى مضمون كا حديث المام عاكم روايت كرفي كيور كري من مي كديد ويث المام كى ترطي من على الصحيحين ، كتاب المحمعة ، ٢٨٧/١)؛ اورحافظ و بي في في ال كاتابيد كى برا ملاحظه و المام التلخيص ١/ ٢٨٧) .

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com ﴿﴿ اللهُ الله

فرماتے۔ توفیق الہی ہے ذیل میں چندا کے مثالیں بیش کی جارہی ہیں:

ا\_سات د فعه حدیث کابیان:

"اگر میں نے اس [ حدیث ] کورسول الله طفی آنی سے سات دفعہ سنا نہ ہوتا، تو بیان نہ کرتا۔ آپ طفی آنی نے فر مایا: "جب آدمی ای طرح وضو کر ہے جب ان کہ اس کو تھم دیا گیا ہے تو گناہ اس کے کان، آنکھ، دونوں ہاتھوں اور دونوں قدموں سے دور ہوجاتے ہیں۔"

حضرت ابوامامه وفالني كي بيان سے بير بات واضح به كمانهوں نے آنخضرت مشكيا آنا الله يُونيهِ سے اس حديث شريف كو سات مرتبہ سننے كى سعادت بإلى - ذليك فَضُلُ الله يُونيهِ مَن يَشاءُ وَاللّٰهُ ذُوالفَضُلِ الْعَظِيمِ. اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ مُرَافَقَةَ نَبِيتِكَ عَلَى اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسَأَلُكَ مُرَافَقَةَ نَبِيتِكَ عَلَى اللّٰهُمُ اللّهُ مَرَافَقَةَ نَبِيتِكَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مَن يَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُرافَقَةَ اللّٰهُ مُحِيثٍ.

٢: سات سے زیادہ مرتبہ صدیث کابیان:

ا: حديث ابن عمر والثَّبَّا:

حضرات ائمہ احمد، تر فدی اور حاکم حمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عمر وَالْحَجَا ہے دوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ل منقول از: الترغيب والترهيب ، كتاب الطهارة ، الترغيب في الوضوء وإحسانه ، رقم الحديث ، رقم الحديث ، ١٥٦/١ ، ٢٠ مافظ المنذرى اور في البانى في الله عديث كى [استادكوسن] قرار ديا بــــر ( المحظم المنذرى المنظم و الترهيب ٤/١ ، ١٥٤/١ ) .

" سَمِعُتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَيُحَدِّنُ حَدِيْثًا لَو لَمُ أَسُمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَو مَن ذَلِكَ ، مَرَّتَينِ حَتَّى عَدَّ سَبُعَ مَرَّاتٍ ، وَلَكِنِي سَمِعُتُهُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ، مَرَّتِينِ حَتَّى عَدَّ سَبُعَ مَرَّاتٍ ، وَلَكِنِي سَمِعُتُهُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ، سَمِعُتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا يَقُولُ: "كَانَ الْكِفُلُ مِن بَنِي إِسُرَائِيلَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعُظَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى لَا يَتَوَرَّعُ مِن ذَنْ عِعِلَهُ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعُظاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى لَا يَتَوَرَّعُ مِن ذَنْ عِعِلَهُ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعُظاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَن يَطَاهَا مِتَينَ دِينَارًا عَلَى أَن يَطَأَهَا. فَلَمَّا فَعَد مِنُهَا مَقُعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرُعِدَتُ وَبَكَتُ ، فَقَالَ : "مَا يُبْكِيُكِ؟ أَكُرَهُتُكِ؟ أَكُرَهُتُكِ؟".

قَالَتُ: " لَا ، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلُتُهُ قَطُّ ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَقَالَ: " تَفُعَلِيُنَ أَنْتِ هِذَا ، وَمَا فَعَلَتِهِ ، اِذُهَبِي فَهِيَ لَكِ".
وَقَالَ: " لَا ، وَاللَّهِ! لَا أَعُصِي اللَّهَ أَبُداً."
"فَمَاتَ مِنُ لَيَلَتِهِ، فَأَصُبَحَ مَكُنُوبًا عَلَى بَابِهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدُ غَفَرَ لِكِفُلِ". "
"ذمين نِي يَشْئَوَيَنِ كُوحديث بيان كرتے ہوئے سا۔ اگر میں نے اس كو نہنا ہوتا مگرا يك مرتبہ يا دومرتبہ، يہاں تك كه انہوں نے سات دفعہ كا ذكر كيا بين ميں نے تو اس كواس ہے بھى زيادہ دفعہ سنا ہے۔ ته

۱۱۲۱). على ليخي اكر من نے آنخضرت مطابق كواتى زياده دفعه بيان كرتے ہوئے ندستا ہوتا ، تو ميں اس صديث كو بيان ندكرتا۔ ( ملاحظہ ہو: تحفق الاحو ذي ۷ / ۱۹۸).

اله المسند، رقم الحديث ٢٩٤٧، ٢٩٦١ (ط: دار المعارف بعصر) ؛ وجامع الترمذي المسند، رقم الحديث ٢٩١٤، ٣٣٥، ٣٦٨ ١٩٠١ والمستدرك على الصحيحين ، ابواب صفة القيامة ، حديث ٢٦١، ٢٦١٧ القاظ حديث جامع الترمذي كي بيل المام تذكي في ال كتاب المتوبة والإنابة ٤/٤٥٢ و ٢٥٥٠ القاظ حديث جامع الترمذي عديث كو رضن كها مها عمل في الكي والمنادكون قرار ديا مها، حافظ و بي في الن موافقت عديث كو رضن كها مها كر في الكي والمنادكون قرار ديا مها و المنادكون المنادكون المنادكون والمنادكون والمنادكون والمنادكون والمستدرك على الصحيحين ٤/٥٥٥ والتلخيص ٤/٥٥١ وهامش المسند دا ٢٥٥٠ والمستدرك على الصحيحين ٤/٥٥٥ والتلخيص ٤/٥٥٠ وهامش المسند

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

#### 

میں نے رسول اللہ ملطے کی خور ماتے ہوئے سنا: '' کفل بنواسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ کے کرنے سے احتر از نہ کرتا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی ، تو اس نے مجامعت کی شرط پراس کوساٹھ دینار دیے۔
لیس جب وہ اس سے خاوند ہیوی والی بیٹھک بیٹھا ، تو وہ کیکیانے اور رونے گئی ۔ سووہ کہنے لگا: '' جمہیں کون می بات رلا رہی ہے؟ کیا میں نے جمہیں مجبور کیا ہے؟''

اس نے کہا: ' جیس الیکن یہ کام تو میں نے بھی نہیں کیا تھا۔ مجبوری نے مجھے اس برآ مادہ کیا ہے۔''

وہ کہنے لگا:'' تیری یہ کیفیت ہیہ اور تونے [بیرا کام ابھی] کیا بھی نہیں، چلی جاؤ[جولے چکل ہو] وہ تمہارے لیے ہے۔''

اس نے [ اینے آپ ہے] کہا:''نہیں، اللہ کی تتم! میں بھی بھی اللہ کی نتم! میں بھی بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔''

وہ ای رات فوت ہوگیا اور صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا:'' یقیناً اللہ تعالیٰ نے کفل کومعاف فرمادیا ہے۔''

اس حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر وناٹھانے واضح طور پر بیان کیا کہ انہوں نے آنخضرت ملینے آئی ہے بیحدیث سات مرتبہ سے زیادہ بارتی ہے۔ ب ۔حدیث عمر و بن عبسہ سلمی ضائفہ':

امام سلم نے ابوامامہ منالٹیئ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عمرو بن عبسہ السلمی منالٹیئ نے بیان کیا: اسلمی منالٹیئ نے بیان کیا:

" فَقُلُتُ: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ ظِلْكَيَّ ! فَالوُّضُوءَ حَدِّثْنِي عَنُهُ".

قَالَ: " مَا الْمُحَكِّمُ وَيَسْتَنْشِقُ الْهُ الْمُحَافِقُةُ الْعُالِيَةُ الْعُولِيَّةُ الْمُحَافِيةُ الْمُحَافِقُةُ الْمُحَافِقُةُ الْمُحَافِيةُ الْمُحَافِقُةُ الْمُحَافِقُولِيّةُ الْمُحَافِقُةُ المُحَافِقُةُ الْمُحَافِقُةُ المُحَافِقُولُ وَالْمُحَافِقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُول

فَيُنتَشِرُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا وَجُهِهِ ، وَفِيهِ ، وَخَيَاشِيُمِه. ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجُهِهُ مِن أَطُرَافِ غَسَلَ وَجُهِهُ مِن أَطُرَافِ لِحُيَّةِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغُسِلُ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا وَجُهِهِ مِن أَنَامِلهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَعُسِلُ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رَأْسِهِ يَدَيُهِ مِن أَنَامِلهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَعُسِلُ قَدَمَيُهِ إِلَى الْكَعُبَيْنِ إِلَّا مَنَ أَطَرَافِ شَعْرِه مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَعُسِلُ قَدَمَيُهِ إِلَى الْكَعُبَيْنِ إِلَّا مَنَ أَطْرَافِ شَعْرِه مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَعُسِلُ قَدَمَيُهِ إِلَى الْكَعُبَيْنِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رَجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، خَرَّتُ خَطَايَا رِجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، فَحَرِتُ خَطَايَا رِجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، فَحَرِتُ خَطَايَا رِجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، فَحَرِتُ خَطَايَا رِجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، فَحَرِتُ خَطَايَا رِجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، فَحَرِدُ اللّهُ وَأَ ثَنَى عَلَيْهِ ، وَمَحَدَة بِالَّذِي هُو لَهُ أَهُلٌ ، وَفَرَّعَ قَلْبَه لِللهُ إِلَّا انْصَرَفَ مِن خَطِيئَتِه كَهَيئَتِه يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ ...

فَحَدُّثَ عَمُرُو بُنُ عَبَسَةَ بِهِذَا الْحَدِيُثِ أَبَا أَمَامَةَ وَ الْكَالَّمُ مَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ وَ اللَّهُ : " يَا عَمُرُو بُنُ عَبَسَةً! أَنْظُرُ مَا تَقُولُ: فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعَطَى هذَا الرَّجُلُ؟".

فَقَالَ عَمُرُو بُنُ عَبَسَةَ وَعُلِيَّةً: " يَا أَبَا أَمَامَةً! لَقَدُ كَبِرَتُ سِنِي، وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةً أَنُ أَكُذِبَ عَلَى وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةً أَنُ أَكُذِبَ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

'' پس میں نے کہا:'' اے اللہ کے نبی منطق آئے ! پس آپ جھے وضو کے متعلق ہتلائے۔''

آب مصر المنظمة إلى الماد و الماد و الماد ا

ل صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، باب إسلام عمرو بن عبسة تَظَلَّقَهُ، من رقم الحدیث ۲۹۲ (۸۲۲)، ۹۱-۹۱۱.

کرے، ناک میں یانی داخل کرےاوراس کو جھاڑ دے ،تو اس کے جیرے ، منہ اور نقنوں کی خطائیں گر جاتی ہیں۔ پھر جب تھم الٰہی کےمطابق چہرے کو دھوتا ہے ،تو یانی کے ساتھ داڑھی کے اطراف سے اس کے چہرے کی خطائيں ساقط ہوجاتی ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوتا ہے، تویانی کے ساتھ اس کے بوروں سے دونوں ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ، پھر [جب] سرکامسے کرتا ہے،تو یانی کے ساتھ بالوں کے کناروں ہے سرکے گناہ گرجاتے ہیں، پھر جب دونوں قدموں کو تخنوں تک دھوتا ہے تو یانی کے ساتھ [ قدمول کے ] بوروں سے دونوں قدموں کی خطائیں گر جاتی ہیں۔'' پھراگر وہ اٹھے اور نمازیز ھے۔اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کرے اور اس کی شایان شان بزرگی بیان کرے اور پوری دلجمعی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے ،تو اپنی خطاؤں ہے اس طرح نکل جاتا ہے ،جبیبا کہ اس کی ماں کےاس کوجنم دینے کے دن تھا۔"

ابوا مامہ و اللہ نے ان سے کہا: ''اے عمر و بن عبسہ! دیکھوتم کیا کہدرہے ہوکہ ایک ہی جگہ میں آ دمی کو بیر [سب کچھ]عطا کیا جائے گا؟

عمروبن عبسه رفائف نے [جواب میں] کہا: ''اے ابا امامہ! میں بوڑھا ہو چکا ہوں ، میری ہڈیال کمزور ہو چکی ہیں اور وقت اجل قریب آچکا ہے اور مجھے اللہ تعالی اور رسول اللہ منظے گئے ہم جھوٹ باندھنے کی بچھ ضرورت نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ منظے گئے ہم ہے ، دویا تین مرتبہ [یہاں تک کہ انہوں نے سات مرتبہ کا ذکر کیا] نہ سنا ہوتا تو میں یہ [حدیث] بھی بھی بیان نہ کرتا ، کین میں نے واس ہے بھی زیادہ دفعہ اس و حدیث آکو سنا ہے۔''

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

اس روایت سے بیہ بات واضح ہے کمہ حضرت عمر و بن عبسہ زنائنڈ نے اس حدیث کو ہے خضرت عمر و بن عبسہ زنائنڈ نے اس حدیث کو ہے خضرت ملئے تائی ہے۔ ہنخضرت ملئے تائی سے سمات مرتبہ سے زیادہ دفعہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ "تنعبیہ:

ا مام نو وی رحمه الله تغالی نے اس مقام پرایک اشکال ذکر کیا ہے اور پھرخو دہی اس کا جواب بھی دیا ہے۔حضرت امام رحمہ الله تغالی نے تحریر کیا ہے:

" هَذَا الْكَلَامُ قَدُ يَسُتَشُكِلُ مِنُ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَه أَنَّه لا يَرَى التّحديثُ إِلَّا بِما سَمِعَه أَكْثَر مِنُ سَبُعِ مَرَّاتٍ ، وَمَعُلُومٌ أَنَّ مَنُ سَمِعَ مَرَّاتٍ ، وَمَعُلُومٌ أَنَّ مَنُ سَمِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَ لَهُ الرِّوَايةُ ، بَلُ تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَعَيَّنَ لَها. وَجَوَابُه أَنَّ مَعنَاهُ لَوُ لَمُ أَتَحَقَّقُهُ وَأَجُزِمُ بِهِ لَمَا حَدَّثُتُ بِهِ، وَخَوَابُه أَنَّ مَعنَاهُ لَوُ لَمُ أَتَحَقَّقُهُ وَأَجُزِمُ بِهِ لَمَا حَدَّثُتُ بِهِ، وَذَكَرَ الْمَرَّاتِ بَيَانًا لِصُورَةِ حَالِهِ ، وَلَمُ يُرِدُ أَنَّ ذَلِكَ شَرُطٌ وَاللّهَ تَعَالَىٰ أَعُلَمُ . "له

"اس کلام میں اشکال نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک روایت حدیث کو درست نہ بھے تھے، جب تک اس کوسات مرتبہ ہے زیادہ دفعہ نہ سا ہوا وربیم عروف بات ہے کہ ایک بار سننے کے بعد روایت کرنا جائز ہے، بلکہ روایت کے لیے متعین ہونے کی صورت میں اس کا بیان کرنا واجب ہوجا تا ہے

اس کاجواب یہ ہے کہ ان کا مقصوریہ ہے کہ اگر مجھال کا حتی یقین نہ ہوتا ہتو ہیں اس کو بیان نہ کرتا۔ سات مرتبہ سے زیادہ کا ذکر در میان میں اس لیے آگیا کہ انہوں نے اس صدیث کوسات مرتبہ سے زیادہ دفعہ سُنا تھا۔ وگر نہ ان کا مقصود یہ نہ تھا کہ اتنی مرتبہ سننا روایت حدیث کے لیے شرط ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ اَعُلَمُ."

ل شرح النووي٦/١١٨.

سى بىس مرتبه سے زيادہ حديث كابيان:

قَالَ ابُنُ عُمَرَ وَ اللَّهِ الْهُ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله خَرَجَ قَرُنٌ قُطِعَ". أَكُثَرَ مِنُ عِشْرِيْنَ مَرَّةً ، "حَتَّى يَخُرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ". له عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ". له

"بلا شك وشهرسول الله مطفقاتين في مايا: "نوجوانون كاليك كروه المفيكا،
وه قرآن كريم كى تلاوت [اس طرح] كريس كي كدان كے صلقول سے ينج
شاتر كا جب كوئى كروه [ان ميں سے ] فكلے كا بلاك كيا جائے گا۔ "
ابن عمر وَاللهٰ اللهٰ علیٰ الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله و برباد كيا
جائے گا۔ يہاں تك كدان كے سائے د جال فكلے گا۔ "

خلاصہ گفتگو بیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم طفیۃ آنے ہیااوقات ایک ہی مجلس میں بات کو دو دو مرتبہ، تین تین دفعہ اوراس سے بھی زیادہ بارد ہراتے۔علاوہ ازیں سیرت طیبہ سے یہ بی ثابت ہے گئی ایک ہی بات کو مختلف کنشتوں میں بیان فرماتے تھے۔

لى سنن ابن ماجه ، المقدمة ، باب ذكر الخوارج ، رقم الحديث ١٧٤، ٣٤/١ . ال كمتعلق طافظ بوصيرى في المستحديث إسادت المستحديث إلى المستحدث إلى المستحدث إلى المستحدث المست

#### (15)

### اشارون كااستعال

ہمارے نبی کریم منطق ہی متعلقہ موضوع کے مناسب اشارات استعال فرمایا کرتے تھے۔توفیق الہی سے ذیل میں چندا یک مثالیں پیش کی جارہی ہیں: ا۔جاروں انگلیوں سے اشارہ:

حضرات ائمہ احمد، ابوداود، تر مذی ، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے عبید بن فیروز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: ''میں نے البراء بن عازب وہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا: ''میں نے البراء بن عازب وہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا: ''مجھے قربانی کورسول اللہ ملئے آئے ہے کہ سے متعلق بتاہیے ، جن کی قربانی کورسول اللہ ملئے آئے ہے کہ سے متع فرمایا ہو۔''
نے نا پہند فرمایا ، یا ان سے متع فرمایا ہو۔''

انہوں نے بیان کیا:

"قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَيَلِكُمْ قَالَ ، "هَكَذَا بِيَدِهِ ، وَيَدِي أَقُصَرُ مِن يَدِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَلَلَمُهُمَّا: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا. أَلُعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْمَرِيُضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرُجَاءُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرُجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَرِيدُةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". لَهُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". لَهُ

ل المسند 1/ . . ٣ (ط: المكتب الاسلامي)؛ وسنن أبي داود ، كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، وقم الحديث ٢ . ٢٨ ، ٢٥٧/٧ ؛ وجامع الترمذي ، أبواب الأضاحي ، باب ما لا يجوز من الأضاحي ، رقم الحديث ٢٥/٥،١٥٣، وسنن النسائي ، كتاب الضحايا ، العرجاء ، ٢١٥/٧؛ وسنن ابن ماجه ، أبواب الأضاحي ، ما يكره أن يضحى به ، الضحايا ، العرجاء ، ٢ / ٢ ، ٢ وسنن ابن ماجه ، أبواب الأضاحي ، ما يكره أن يضحى به ، رقم الحديث ٢ ، ٢ / ٢ ، ١ الفاظ عديث من التمالي كيس شخ البائي في المن عديث و وقم الحديث ٢ / ٢ ، ٢ ، الفاظ عديث من التمالي ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١ وصحيح سنن النسائي ٣ / ٢ ، ٢ ؛ وصحيح سنن النسائي ١٣/٣ ؛ وصحيح سنن ابن ماجه ٢ / ٢ ، ٢ ) .

اورانہوں[البراء مِنالِثُنُا] نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری انگلیاں رسول اللہ مِنْطِئِلَائِم کی انگلیوں سے کوتاہ ہیں .....الحدیث' اس حدیث شریف میں آنخضرت مِنْشِئِلَائِم نے ان جار اقسام کے جانوروں کی

اس حدیث شریف میں آخضرت منظیمی نے ان چار اقسام کے جانوروں کی تفصیل بتلائی جن کی قربانی جائز نہیں۔ آپ منظیمی نے [ چار ] کا لفظ ہو لتے وقت اپنی چار مہارک انگلیوں کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا۔ اور بلا شبہ صرف گفتگو کے ساتھ سمجھائے ہوئے درس کے مقابلے میں گفتگو کے ساتھ ساتھ ساتھ اشاروں ہے سمجھایا ہوا سبق زیادہ مؤثر اور دل نشین ہوتا ہے۔ عموالله اعلم بالصواب.

### ۲-انگلیوں کو پنجی کی طرح کر کے اشارہ:

لے سنن النسائی ، کتاب الضحایا ، العرجاء ، ۷/ ۱۵،۲۱ بی فی البانی نے اس کو ای کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو:صحیح سنن النسائی ۱۶/۳).

م الله تعالى "صور يرتفصيل راقم السطور كى كماب" وكائز الدعوة الى الله تعالى "ص ٢٠٢٠ ٢ ٢ ٢ ٢ من المادظه فرمايئ -من ملاحظه فرمايئ -

"قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : " اَلْمُومِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ ا بَعُضُهُ بَعُضًا". ثُمَّ شَبَّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ". 4

"رسول الله طفظ الله الشفظ المن المادة المادة الكه مومن دوسر مومن كے ليے عمارت كى مانند ہے، جس كا ايك حصد دوسر كومضبوط كرتا ہے۔ پھر آپ طفظ المنتاج الى الكيوں كونينى كى طرح كيا۔"

اس حدیث شریف میں نبی کریم منطق آنے اہل ایمان کے باہمی تعلق کوعمارت کے ساتھ شریف میں نبی کریم منطق آنے اہل ایمان کے باہمی تعلق کوعمارت کے ساتھ نبیجی کی کے ساتھ تھیں ہورت شبیدا پنی انگلیوں کے ساتھ نبیجی کی شکل بنا کر بیان فر مائی ۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالی راوی کے قول:

( پُرْآ پِ السَّيَا اَلَّا اِلْكَاوِلِ تَقِينِي كَا طُرِحَ كَيا ) كَاثْرَ مِنْ تَرْكِرِ مِنْ الْكِيونِ وَقِينِي كَاطُرِحَ كَيا ) كَاثْرَ مِنْ تَرْكِيرَ مِنْ أَيْنَ اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْمُ اللَّمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَا

ال صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً. رقم الحديث الدين المخاري ، كتاب الأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً.

ع فتح الباري ١٠/٠٥٤؛ تيز طاحظه بو: شرح الطيبي ٢١٧٦/١٠؛ ومرقاة المفاتيح ١٨٦/٨٠. ع فتح الباري ٢/٠٠٠٠.

www.ardukutabkhanapk.blogspobssom

سامع کےخوب ذہن شین ہو جائے۔''

### ٣\_دوانگليول كےساتھاشاره:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہل مِنالیْن سے روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا :

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظِلْكُنَا : " بُعِثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيُنِ " ، وَيُشْيُرُ بِاصْبَعَيُهِ فَيَمُدُّهُمَا ".ك

'' رسول الله طِشْطَةَ فِي من مايا:'' جمھے اور قيامت کوان دونوں کی طرح بھيجا گياہے۔''

آپ منظی کی دونوں انگیوں کے ساتھ اشارہ فرماتے ، پھران دونوں کو پھیلا دیتے۔

آتخضرت منظائلاً نے اس حدیث شریف میں اپنی دوانگلیوں کے اشارہ کے ساتھ اپنے زمانہ بعثت اور روز قیامت کے باہمی قرب کو بیان فرمایا۔

امام قرطبی رحمه الله تعالی رقم طراز ہیں:

" حَاصِلُ الْحَدِيُثِ تَقُرِيُبُ أَمْرِ السَّاعَةِ وَسُرُعَةِ مَجْيَئِهَا. "لهُ

'' حدیث کامقصود قیامت کے بیا ہونے اور اس کے جلد آنے کی قربت کو ۔

بیان کرناہے۔''<sub>ر</sub>

# سم\_گدی پر ماتھ رکھنااور پھراس کو پھیلا کراشارہ:

امام ترندى رحمه الله تعالى في حضرت انس رفي الله السيرويات نقل كى ہے كہ انہوں نے بيان كيا:

له صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب قول النبي الله الله أنه و السَّاعَةُ كهاتين ". و السَّاعَةُ كهاتين ". رقم الحديث ٢٠٠٢، ٢٤٧/١١.

كم منفول از: فتح الباري ١ ٣٤٧/١.

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنَّمَ بَسَطَهَا ، فَقَالَ: " وَثَمَّ أَمُلُهُ وَثَمَّ أَمُلُهُ " لَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنُدَ قَفَاهُ ، ثُمَّ بَسَطَهَا ، فَقَالَ: " وَثَمَّ أَمُلُهُ وَثَمَّ أَمُلُهُ " لَهُ " رسول الله مِنْ عَلَيْهِ فَي مُرايا: "بيا بَن آدم ہاور بياس کی موت ہے۔ "

آپ مِنْ عَلَيْهِ فَي اللهِ كُلُول كَ قريب اپنا ہاتھ ركھا، پھر اس كو پھيلا كر
فرمايا: "اوروہاں [ دور ] اس كی اميد ہاوروہاں اس كی اميد ہے۔ "
اس حديث شريف مِن آئخ ضرت مِنْ عَلَيْمَ فَي انسان كی موت كے قرب اوراس كی اميد ول کے طول كو اشاروں سے بيان فرمايا۔
امدوں کے طول كو اشاروں سے بيان فرمايا۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم ملطے کتے وران تعلیم بات کی وضاحت کرنے اور اس کومؤثر طور پر دل نشین کروانے کی غرض سے مناسب حال اشارات استعال فرماتے تنصے۔



ل حامع الترمذي ، أبواب الزهد ، باب ما جاء في قصر الأمل ، رقم الحديث ١٦/٦،٢٤٣٤ . ١٥٠٠ ام مرتبي المرتبي الريشخ البائي المرتبي السابق ١٧/٦)؛ اورشخ البائي في في المرجع السابق ١٧/٦)؛ اورشخ البائي في المرجع السابق ١٧/٦)، المرتبع المراديا إلى المرتبع المراديا إلى المرتبع المراديا المرتبع المراديا المراديا المرتبع المراديا المرتبع المراديا المراديات ال

#### (16)

## لكيرون اورشكلون كااستنعال

ہارے نبی کریم ملطی آئے ہیں اوقات مسائل کوخوب اچھی طرح سمجھانے کی خاطر خطوط تھنج کراور مختلف شکلیں بنا کربات کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ خطوط توفیق الہی ہے ذیل میں اس سلسلے میں جارمثالیں پیش کی جارہی ہیں:

### ارراہ الہی اور شیطانی راہوں کے لیےخطوط تھینجیا:

امام احمداورامام حاکم رحمهما الله تعالی نے حضرت عبدالله بن مسعود رفی می سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ". فَمَّ قَالَ: "هذَا سَبِيلُ اللَّهِ". ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ: "هذِهِ سُبُلٌ". قَالَ يَزِيدُ: "مُتَفَرَّقَةٌ".

عَلَىٰ كُلِّ سَبِيُلِ مِّنُهَا الشَّيُطَانُ يَدَعُو إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهِ . ﴾ له سَبِيلِهِ . ﴾ له

''رسول الله طلطيَّة في جارے ليے ايک خط تھينچا، پھر فر مايا: 'ميالله تعالیٰ کی راہے۔'' پھر آپ ملطی آئی میں جانب اور اس کی بائیں جانب

ل المسند، رقم الحديث ١٤٢ ٩٠- ٩٠ والمستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ٢٠١٨/٢. الفاظ مديث المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ٢١٨/٢. الفاظ مديث المستدرك على الصحيحين ٣١٨/٢، وهامش المسند ٨٩/٦).

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

خطوط کینچ، پھرفر مایا: ''میداہیں ہیں۔''یزید اسے نیان کیا: '' جداجدا'' ان میں سے ہرراہ پرشیطان بلار ہاہے۔آپ طیفی آئی نے [قرآن کریم کا یہ حصہ ] پڑھا۔[جس کا ترجمہ ہے ]:

''اور بلاشبہ بیمیری راہ ہے سیدھی ،سوتم اس پر چلواور دوسروں کی راہوں پر مت چلو۔ وہ تہمیں اس[اللہ تعالی] کی راہ ہے جدا کر دیں گے۔''
اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت طیشے تالیے نے اپنے مقصود کو سمجھانے کی

غرض ہے لکیریں تھینچیں۔امام طبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود و اللہ کے قول: ''ہمارے لیے آپ مشکے آلیا نے خط بنایا'' کی شرح میں تحریر کیا ہے:

"أَيُ خَطَّ لِأَجلِنَا تَقُرِيبًا وَتَفُهِيمًا لَنَا ، لِأَنَّ التَّصُويُرَ وَالتَّمُثِيلَ إِنَّمَا يُسَلَكُ وَيُصَارُ إِلَيْهِ لِإِبْرَازِ الْمَعَانِي الْمُحْتَجَبَةِ ، وَرَفَعِ النَّمَ يُسَلَكُ وَيُصَارُ إِلَيْهِ لِإِبْرَازِ الْمَعَانِي الْمُحْتَجَبَةِ ، وَرَفَعِ الْأَسْتَارِ عَنِ الرُّمُوزِ الْمَكُنُونَةِ ، لِتَظُهَرَ فِي صُورَةِ الْمُشَاهَلِ الْأَسْتَارِ عَنِ الرُّمُوزِ الْمَكُنُونَةِ ، لِتَظُهرَ فِي صُورَةِ الْمُشَاهَلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحْسُوسِ ، فَيُسَاعِدُ فِيهِ الوَهُمُ الْعَقُلُ ، وَيُصَالِحُه عَلَيْهِ " عَلَي اللَّهُ اللَ

۲۔ لمبی اُمیدوں اور قرب موت کے لیے خطوط تھنچنا:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا:

ا (یزید):اس صدیث کروایت کرنے والول میں سے ایک راوی۔ سے شرح الطیبی ۲/۹۳، نیز ملاحظہ بو:مرقاة الفاتیح ۱/۱،۰ " خَطَّ النَّبِيُّ يَنْ الْكَالَّا الْمَرْبَعا ، وَخَطَّ خَطَّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنُهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَىٰ هذا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِن جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، فَقَالَ: "هذَا الْإِنْسَانُ ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيُطٌ بِهِ — أَوُ قَدُ أَحَاطَ بِهِ — وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهذِهِ النَّخَطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ ، فَإِن أَخْطَأَهُ هذا أَمَلُهُ ، وَهذِهِ النَّخَطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ ، فَإِن أَخْطَأَهُ هذا نَهَشَهُ هذَا " له فَا ، وَإِن أَخْطَأَهُ هذَا نَهَشَهُ هذَا " له فَا ، وَإِن أَخْطَأَهُ هذَا نَهَشَهُ هذَا " له

" نبی مضیر نے آیک مربع شکل بنائی اوراس کے درمیان ایک خط کھینی جو اس سے نکلا ہوا تھا اور [اس کے بعد]اس [مربع شکل] کے درمیانی خط ک طرف جھوٹے جھوٹے خطوط کھینچ اور فرمایا:" یا نسان ہے، اور یہاس ک موت اس کو گھیر ہے ہوئے ہے۔ یا بلاشک وشبراس کا اعاطہ کر چکی ہے۔ ٹ اور یہ باہر نکلا ہوا [خط اس کی آرز و ہے۔ اور یہ چھوٹے جھوٹے خطوط مصائب ہیں، پس اگر وہ ایک سے نی نکاتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے اور دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ ''

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ نبی کریم میشی آنے انسانی آرزوؤں کی درازی اور انسان کے سلسل مصائب اور موت کی گرفت میں ہونے کو ایک شکل بنا کر حفزات صحابہ کو سمجھایا۔ امام طبی نے حدیث شریف میں بیان کروہ شکل اس طرح بنائی ہے:

ل صحیح البحاری ، کتاب الرقاق ، باب فی الأمل وطوله ، رقم الحدیث ۱۱، ۹٤۱۷ ، ۲۳۵ ۲۳۵. که راوی کور دو هے کد آنخضرت مُنْظَنَّاتُم نے میہ جملہ ارشاد فرمایا یا سابقہ جملہ فرمایا۔ دونوں جملوں کامنہوم ایک جیسا ہے۔



# س\_لبی أمیدون اور قرب موت کالکڑیاں گاڑ کربیان:

امام احمداورامام بغوی رحمبما الله تعالی نے حضرت ابوسعیدالحذری بناتشهٔ ہےروایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ غَرزَ عُوداً بَيْنَ يَدَيُهِ ، وَآخَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ أِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ أَبُعَدَ ، فَقَالَ: " أَ تَدُرُونَ مَا هذا؟".

قَالُوا: " اَللَّهُ وَرَسُولُه أَعُلَمُ".

المسند (ط: المكتب الإسلامي) ١٨/٣؛ وشرح السنة، كتاب الرقاق ، باب طول الأمل والحرص ، رقم الحديث ١٨/٥ ؛ الفاظ حديث شرح السند يسي الشيخ ارتاؤوط في المحديث المركبي وايت كرفي والميات كي المركبي ا

اورامام احمر رحمه الله تعالى كى روايت ميس ب:

" هذَا الْإِنْسَانُ وَهذَا أَجُلُهُ ، وَهذَا أَمُلُهُ ، يَتَعَاطَى الْأَمَلُ ، يَخْتَلِجُهُ دُوْنَ ذَلِكَ". 4

''یانسان ہے اور بیاس کی موت اور بیاس کی آرز و ہے، وہ اس کے حصول کی کوشش میں ہے، [لیکن] وہ [موت] اس سے پہلے ہی اس کو دبوج لیتی ہے۔'' اس حدیث شریف میں آنخضرت ملتے آئے نے انسان کی لمبی آرز وؤں اور موت کے وقت کے انتہائی قرب کوتین چھڑیاں گاڑ کر حضرات صحابہ کہ سمجھایا۔

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت ملطنے آئے کے بھے بتانے ہے پیشتر تین چیٹریوں کوزمین میں گاڑااور پھر فرمایا:'' کیاتم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟'' آپ ملطنے آئے کا بیاسلوب مبارک سامعین کو کمل طور پرمتوجہ کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا۔ "

## المراج ارخوا تنبن كى فضيلت كاجار خطوط سے بيان

الم احدر حمد الله تعالى في حضرت ابن عباس والنه المنظمة الله عبيان كيا: "خطَّ رَسُولُ الله عَلَى الله الله عَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَل

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ظِلْمَا يَ " أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهُلِ الْحَنَّةِ : خَدِيْحَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ ظِلْمَا أَهُلِ الْحَنَّةِ بِنُتُ مُزَاحِم بِنُتُ خُويُلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ ظِلْمَا أَهُ عَنَهُنَّ وَآسِيَةُ بِنُتُ مَزَاحِم امُرَأَةً فِرْعَوْنَ ، وَمَرُيَمُ ابُنَةُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَهُ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَهُ اللّهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَهُ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " وَمَرُيّهُ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " وَمَرْيَعُ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَلَى اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَالِمُ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَلَى اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَمُ اللّٰهُ عَنْهُنَّ أَلِيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهَا إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ عَنْهُمْ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ عَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّٰهُ عَنْهُ إِلَيْهُ أَلَّهُ عَنْهُنَا أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ أَلِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ

الدسند، رقم الحدیث ۲۲۲۲۶٬۲۶۸ (ط: مص)؛ حافظ مین نے اس مدیث کے بارے میں تفصیل کماب هذا کے صفحات ۲۲۱ پردیکھئے۔
سے الدسند، رقم الحدیث ۲۲۲۶٬۲۶۸ (ط: مصر)؛ حافظ مین نے اس حدیث کے بارے میں تکھا ہے:
"اس کواحمد، ابویعلیٰ اور الطمر افی نے روایت کیا ہے اور [اس کے روایت کرنے والے میں کے روایت کرنے والے میں]. (محمع الزوائد ۲۲۳۱۹) : شخ احمد شاکر نے اس کی [اسناد کو میں کے قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش الدسند ۲۳۲/۶).

انہوں نے عرض کیا:'' اللہ تعالی اور ان کا رسول اللہ طِشْطَعَیْنَ زیادہ جانتے ہیں۔''

رسول الله طفيع في الماين منتى عورتول مين سب سے زيادہ فضيلت والى عورتين مين سب سے زيادہ فضيلت والى عورتين : خديجہ بنت خويلد، فاطمه بنت محمد طفيع في ، آسيه بنت مزاحم زوجه فرعون اور مريم بنت عمران رضى الله منصن ہيں ۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت میشنگانی آخینتی عورتوں میں سے جار بہترین عورتوں کی شان وعظمت کو زمین پر جارلکیریں تھینچ کر واضح فر مایا اور بات کے ذہن نشین کروانے میں اس طریق تعلیم کی اہمیت چندال مختاج بیان نہیں -

## حدیث شریف میں دی<u>گرفوا کد:</u>

صدیت شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دودرج ذمل ہیں:

المحضرت المنظم في بات بنانے سے پہلے اسلوب استفہام استعال فر ما یا ، جس کی سامعین کی کمل توجہ مبذول کروانے کے لیے اہمیت ایک واضح حقیقت ہے۔ اسلامی کی کمل توجہ مبذول کروانے کے لیے اہمیت ایک واضح حقیقت ہے۔ اسلامی کی شان وعظمہ رضی اللہ محصن کے ساتھ حضرت خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ محصن کی شان وعظمت بھی بیان فر مائی۔



لے اس بارے میں تنصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۲۱ - ۲۲۱ پر ملاحظ فرمائے۔

#### (17)

# مثاليل بيان كرنا

ہمارے نبی کریم مضطار اللہ تعالی و تربیت کی غرض سے مثالیں بیان فر مایا کرتے تھے۔
امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے [ مثالیں بیان کر نے کا ] مفہوم ذکر کرتے ہوئے تر یکیا ہے:

" تَشْبِیلُهُ شَیء بِشَیء فِی حُکیه ، وَتَقْرِیْبُ الْمَعْقُولِ مِنَ الْمَحُسُوسِ،
و أَحَلِهِ الْمَحُسُوسِینِ بِالآخرِ ، وَاعْتِبَارُ أَحَلِهِما بِالآخرِ ، "له

" آیک چیز کودوسری چیز سے تم میں تشبید دینا، معنوی بات کو کی مادی چیز کے ساتھ،
باایک سی چیز کودوسری مادی چیز کے ترب کرنااورایک کا تھم دوسرے کودینا۔"
سابقہ عبارت سے یہ بات واضح مورای ہے کہ مثالوں کی وساطت سے محسوس چیز سے تشبید کی بدولت معقول بات عقل وفہم کے قریب ہوجاتی ہے، اس طرح زیادہ واضح محسوس چیز سے تشبید کی بدولت معقول بات عقل وفہم کے قریب ہوجاتی ہے، اس طرح زیادہ واضح محسوس چیز سے تشبید کے سبب نسبتہ کم واضح محسوس چیز بھی خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔
علاوہ اذیں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے مثالیں بیان کرنے کے فوائد ذکر کرتے علاوہ اذیں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے مثالیں بیان کرنے کے فوائد ذکر کرتے موئے تحریر کیا ہے:

" فَفِي الْأَمْثَالِ مِن تَأْنِيسِ النَّفُسِ ، وَسُرُعَةِ قُبُولِهَا، وَإِنْقِيَادِهَا لِمَا ضُرِبَ لَهَا مَثَلُهُ مِنَ الْحَقِّ أَمُرٌ لَا يَجُحَدُهُ أَحَدٌ ، وَلاَ يُنْكِرُهُ، وَكُلَّمَا ظَهَرَتُ لَهَا الْأَمْثَالُ إِزُدَادَ الْمَعَنَى ظُهُوراً وَوُضُوحًا، وَكُلَّمَا ظَهَراً فَوَضُوحًا، فَالأَمْثَالُ شَواهِدُ الْمَعُنَى المُرَادِ ، وَمُرْكِيةٌ لَهُ فَهِي كَزَرُعِ فَاللَّمُثَالُ شَواهِدُ الْمَعُنَى المُرَادِ ، وَمُرْكِيةٌ لَهُ فَهِي كَزَرُعِ فَاللَّمُنَالُ شَواهِدُ الْمَعُنَى المُرَادِ ، وَمُرْكِيةٌ لَهُ فَهِي كَزَرُعِ أَنْكُمُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّ

له ملاحظه و: إعلام الموقعين ١٥٠١١. ٢٥ المرجع السابق ٢٣٩١١.

< (1/4 ) \$> < (1/4 ) \$> < (1/4 ) \$>

"مثالوں کے ذریعے نفس کو مانوس کرنا، اس کا جلد [بات کو ] تبول کرنا اور مثال کے ذریعے بیان کردہ حق کے لیے سخر ہونا ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا اور جس قدراس [نفس انسانی ] کے لیے مثالیس ظاہر ہوں گی۔ معانی کے دضوح اور نکھار میں اسی قدراضا فہ ہوگا۔ مقصود کی دضاحت کی۔ معانی کے دضوح اور نکھار میں اسی قدراضا فہ ہوگا۔ مقصود کی دضاحت کے لیے مثالیس شواہد ہوتی ہیں اور دہ اس کی تائید کرتی ہیں، وہ تو اس کھتی کی مانند ہیں، جس نے اپنا پٹھا (ڈنڈل) نکالا، پھرا سے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا ، فہرا ہے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا ، پھرا ہے شخرا ورثمرہ ہیں۔" ، پھرا ہے ہے برسیدھا کھڑا ہوگیا ، وہ تو عقل کا خاصہ ، مغزا ورثمرہ ہیں۔" اس بارے میں تو فیق الہی سے یا نجے شواہد ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

# ا\_ نبى كريم اورسابقه انبياء عيم اللام كي مثال:

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ وظافہا سے روایت نقل کی ہے کہانہوں نے بیان کیا:

" قَالَ النَّبِيُّ قَالَهُ النَّبِيُ قَالَهُ الْأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبُلِيُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي أَنْبَاءً مِنُ قَبُلِيُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي بُنْيَانًا ، فَأَحُسَنَهُ وَأَجُمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنُ زَاوِيَةٍ مِنُ زَوَايَاهُ. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ لِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ لَهُ ،

قَالَ: " فَأَنَّا اللَّبِنَةُ، وَأَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ". ك

"نی طینے ایک فیر مایا:"میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال الیں ہے جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنائی ، تواس کوخوب آراستہ بیراستہ

له متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، رقم الحديث ٣٥٣٥، ٢٥٣٥ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه في الله خاتم النبيين، رقم الحديث ٢٢ (٢٢٨٦)، ١٧٩١/٤. الفاظ مديث مسلم كين-

#### <(\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1) \*\*( 1/1)

كيا ،ليكن اس كے كونوں ميں سے ايك كونے ميں ايك اينك كى جگه [ حچوٹ گئی ] لوگ اس میں گھومتے رہے اور [اس کو دیکھے کر ]خوش ہوتے ر ہے اور کہتے رہے:''اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ آپ مِشْفِطَةِ نے فر ما یا: ' تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین (مطفے مَلِیْمَ ) ہوں۔''

علامه طبی رحمه الله تعالی في شرح حديث مين تحرير كيا ي:

" هَٰذَا مِنَ التَّشُبِيُهِ التَّمُثِيليِّ ، شُبِّهَ الْأَنْبِيَاءُ وَمَا بُعِثُوا بِهِ مِنَ الْهَدُي وَالْعِلْمِ، وَإِرْشَادِهِمِ النَّاسَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخُلَاقِ بِقَصُرِ شُيَّدَ بُنْيَانُهُ ، وأُحْسِنَ بنَاؤُه، وَلَكِنُ تُركَ مِنْهُ مَا يُصُلِحُهُ، وَمَا يَسُدُّ خَلَلَهُ مِنَ اللَّبِنَةِ، فَبُعِثَ نَبِيُّنَا ظِلْكَ الْخَلَلِ مَعَ مُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُمُ فِي تَأْسِيسِ الْقَوَاعِدِ وَرَفْعِ الْبُنْيَانِ. "ك '' ہیر[ مثال ] تشبیه تمتیلی ہے، انبیاء کیہم السلام اور جس ہدایت علم اورلوگوں کی اعلیٰ اخلاق کی طرف راہ نمائی کے ساتھ وہ مبعوث کیے گئے ، [ان سب آکوایے کل سے تثبیہ دی گئی ہے،جس کی بنیا دوں کوخوب مضبوط کیا گیا ہو، اور تمارت کو آراسته کیا گیا ہو، کیکن اس میں ایک اینٹ کوچھوڑ ا گیا جواس کی اصلاح اور اس کے خلل کی تکیل کر دے۔ ہارے نبی مشیّعی آنے کواس عمارت کی بنیادوں کی تاسیس اوراس کو بلند کرنے میں ان کے ساتھ شریک کرنے کےعلاوہ اس کی کو بورا کرنے کی غرض ہے مبعوث کیا گیا۔''

٢\_ ذكرالي كرنے اور نه كرنے والے كى مثال:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابومویٰ مِنْ اللہ سے روابیت تقل کی ہے کہ

ل شرح الطيبي ٢٦٣٤/١١.

انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْلُ الَّذِي يَذُكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الَّذِي لَا يَذُكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الَّخِي وَالْمَيَّتِ ". " وَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ". " وَاللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُؤَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّ

اس مدیث شریف میں نی کریم میشائی نے ذکر کرنے والے کواس زندہ مخف کے ساتھ تنہیددی ہے، جس کا ظاہر نور حیات سے مزین ہو، اور باطن علم وہم اور اور اک سے روشن ہو، ای طرح ذاکر کا ظاہر نور عمل اور اطاعت سے آ راستہ ہواور باطن نور علم و

معرفت سے منور ہوتا ہے۔ سے

آنخضرت الشَّيَّةِ فِي ذَكرنه كرنے والے كومردہ شخص كے ساتھ تشييد دى ہے جس كا ظاہرا ورباطن دونوں معطل ہو چكے ہول۔ عنہ سار نبک اور برے دوست كى مثال:

ا مام بخاری اور امام سلم رحمبما الله تعالیٰ نے حضرت ابومویٰ مُناتِیْنُہ ہے اور انہوں نے نبی مِنْشِیَوَیْنِ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

" مَثَلُ الْحَلِيُسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ وَنَافِحِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبُتَاعَ مِنْهُ، الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبَتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ لِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ بَيْنَةً "ثَ

ل صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عزوجل، وقم الحديث ٢٠٨/١١، ٦٤٠٧. عن المعارض الطيبي ١٧١١/٥. عن المعارض ١٧١١٠. المعارض ١٢١٠/١٠.

م متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب المسك ، رقم الحديث ٥٥٣٤ ، متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب استحباب محالسة الصالحين ومحانبة قرناء السوء ، رقم الحديث ١٤٦ (٢٦٢٨) ، ٢٠٢/٤ . القائل حديث البخاري كيا-

''نیک اور کرے دوست کی مثال کستور کی والے اور بھٹی دھو نکنے والے کی مائند ہے۔ کستور کی والا یا تو تنہیں [تخد کے طور پر] دے گا، یاتم اس سے خرید لوگے ، یاتم اس سے اچھی خوشبوتو پا ہی لوگے ۔ اور بھٹی دھو نکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یاتم اس سے بد بودار دھوال حاصل کر دگے ۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت میش آئے آئے نے اچھے دوست کو مُشک والے کے ساتھ تشبیہ دے کر نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اور ہم شینی اختیار کرنے کی ترغیب دی ساتھ تشبیہ دے کر نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اور ہم شینی اختیار کرنے کی ترغیب دی سے ۔ کیونکہ ایسے خص سے مینوں میں سے ایک بات ضرور حاصل ہوگی: کستوری کا تحفیۃ ملنا ہاں کی خوشبوکو پانا۔ ای طرح آنخضرت میشے آئے نے برے ساتھی کی بھٹی دھو نکنے والے کے ساتھ تشبیہ دے کر شریروں اور فاستوں کی دوتی اور رفافت سے کی بھٹی دھو نکنے والے کے ساتھ تشبیہ دے کر شریروں اور فاستوں کی دوتی اور رفافت سے منع فر مایا ہے ۔ کیونکہ اس کے ہم نشین کو دوباتوں میں سے ایک تو ضرور پہنچ گی : یا تو وہ اس کے کپڑوں کو جوالا دے گایا کم ان کم اس تک بھٹی کا بد بودار دھواں ضرور پہنچ گی : یا تو وہ اس کے کپڑوں کو جوالا دے گایا کم ان کم اس تک بھٹی کا بد بودار دھواں ضرور پہنچ گی ۔ یا تو وہ اس کے کپڑوں کو جلا دے گایا کم ان کم اس تک بھٹی کا بد بودار دھواں ضرور پہنچ گی ۔ یا تو وہ اس کے کپڑوں کو جلا دے گایا کم ان کم اس تک بھٹی کا بد بودار دھواں ضرور پہنچ گی ۔ یا تو وہ اس کا کہ بین دوران میں دینے دوران کی مدیث روایت کی ہے اور اس

امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای مفہوم کی ایک حدیث روایت کی ہے اور اس پر درج ذیل عنوان قائم کیا ہے:

[ذِكُرُ تَمُثِيُلِ الْمُصَطَفى فَيَا الْمَصَطَفى فَيَا الْكَالِيَ الْمَعَالِحَ بِالْعَطَّارِ الْمُصَطَفَى فَيَا الْمَحَالُ الْمَ يَنَلُ منه الله على الله ع

حافظ ابن جمر رحمه الله تعالى في شرح حديث مين تحرير كيا بكراس حديث مي مثال كا بيان كرنا ثابت موتا ب- عه

مل طاحظه بو: فتح الباري ٢٢٤/٤.

## سم منافق کے ترود کی مثال:

امام مسلم رحمه الله تعالى في حضرت ابن عمر والتجاسية ، اور انهول في تبي كريم منطقة الميانية في المام منطقة الميانية في المرام المنطقة الميانية في المرام المنطقة الميانية في المنطقة الميانية المنطقة المنطقة

"مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ: تَعِيْرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً. "له هذهِ مَرَّةً. "له

''منافق کی مثال بکریوں کے دور بوڑوں کے درمیان بھٹکنے والی ایک بکری کی مانند ہے جو بھی اس[ گلے] کی طرف جاتی ہے اور بھی اس کی طرف ۔'' ایک دوسری روایت میں ہے:

" تَكِرُّ فِي هَذِهِ مَرَّةً ، وَفِي هَذِهِ مَرَّةً . " له

''وہ [ بکری]ایک دفعہ ال [ریوڑ] کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور دوسری مرتبہاس کی طرف۔''

شرح حدیث میں علامہ طبی رحمہ الله تعالی فے تحریر کیا ہے:

" ضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِلْمُنَافِقِ مَثَلَ السَّوْءِ ، فَشَبَّة تَرَدُّدَهُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ تَبَعًا لِهَوَاهُ ، وَقَصُدًا لِغَرَضِهِ الْفَاسِدِ ، وَمَيُلاً إِلَى مَا يَنْتَغِيُهِ مِنُ شَهَوَاتِه بِتَرَدُّدِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ ، وَهِي تَطُلُبُ الْفَحُلَ ، فَتَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّلْتَيْنِ ، فَلاَ تَسُتَقِرُّ عَلَى حَالٍ ، وَلاَ تَثْبُتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، النَّلُ فِي كَتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : وَبِذَلِكَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : وَبِذَلِكَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : ﴿ وَبِذَلِكَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : ﴿ وَبِذَلِكَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : ﴿ وَبِذَلِكَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : ﴿ وَبِذَلِكَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : ﴿ وَمِنْ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ فِي كُتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : ﴿ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ فَي كُتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِن قَائِلٍ : ﴿ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

له صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم الحديث ١٧ (٢٧٨٤)، ٢١٤٦/٤. كه المرجع السابق ٢١٤٦/٤.

مع سورة النسآء / جزء من الآية ١٤٣.

اَقُول: وَحَصَّ الشَّاةَ العَائِرَةَ بِالدِّكْرِ إِذْمَاجًا ، بِمَعُنَى سَلُبِ الرَّجُولِيَّةِ عَنِ الْمُنَافِقِين مِن طَلَبِ الْفَحُلِ لِلضِّرَابِ. " لَهُ الرَّجُولِيَّةِ عَنِ الْمُنَافِقِين مِن طَلَبِ الْفَحُلِ لِلضِّرَابِ. " لَكَ " بَي عليه الصلاة والسلام نے منافق كى برى مثال كوبيان فرماتے ہوئے اس كى فس پرى ، گندے مقصد كے حصول اور اپنی شہوتوں كو بوراكر نے كى غرض ہے مومنوں اور مشركوں كے دوگر وہوں كے درميان بھنكنے كواس آ واره بركرى ہے تشبيه دى ہے جو سائڈ بكرے كى تلاش ميں دور يوڑوں كے درميان جيران و سرگردال پھرتى ہے ، بے چينى اور بے قرارى ميں مبتلا دونوں ميں ہے كى ايك گلے كے ساتھ نہيں كتى ۔ الله عزوجل نے اپنى دونوں ميں ہے كى اس كيفيت كو يوں بيان فرمايا ہے [جس كا ترجمہ كتاب ميں بھى ان كى اس كيفيت كو يوں بيان فرمايا ہے [جس كا ترجمہ طور يران كى طرف ، نہ سي حود يران كى طرف ، نہ سي طور يران كى طرف ، نہ سي حود يوں بيان كى اس كيفيت كو يوں بيان كى طرف ، نہ سي حود يران كى طرف ، نہ سي حود يوں بيان كى اس كيفيت كو يوں ہيان كى اس كيفيت كيفيت

میں کہتا ہوں: " مخضرت میں آنے بھتی کی خاطر سانڈ بکرے کی تا ہوں: " مخضرت میں آنے بھتی کی خاطر سانڈ بکرے کی تلاش میں سرگرداں آ وارہ بکری کا خاص طور پر ذکر فر ما کر منافقوں کی وصف مردائل سے محرومی کے معنی کو بیان فرمایا ہے۔''

# ۵\_مومن اورمنافق کی ابتلاء کے اعتبار سے مثال:

حضرات ائمه بخاری مسلم اور ابن حبان رحمهم الله نعالیٰ نے حضرت ابو ہر میرہ دخائفۂ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرُعِ ، لَا تَزَالُ الرِّيُحُ تُمِينُهُ الْبَلَاءُ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الرِّيحُ تُمِينُهُ الْبَلَاءُ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ

لے شرح الطیبی ۲/۰۱۰؛ تیز الما خطه بو: مرقاة العفاتیح ۲۳۰/۱. می یعنی علامہ طیمی۔

تَكَمَثُلِ شَجَرَةِ الْأَرُزِ ، لاَ تَهُتَزُّ حَتَى تُستَحُصَدَ. "له "مومن كى مثال كيتى كى طرح ہے كہ ہوااس كو (دائيس بائيس) جھكاتى رہتى ہے اور مومن آزمائنوں ميں ببتلا رہتا ہے اور منافق كى مثال صنوبر كے درخت كى مانند ہے كہ وہ (ہوا چلنے ہے) ہلتا بھى نہيں ، يہاں تك كه اسے اكھا ڈكر پجينك ديا جاتا ہے۔ "

اس مدیث شریف میں آنخضرت مطفظ نے مومن کواس کیتی ہے۔ تشبیہ دی ہے، جس کو آندھیاں دائیں بائیں اور اوپر نیچ کرتی رہتی ہیں۔ ای طرح ایمان دار آزمائنوں ، مصائب اور حواد ثابت میں مبتلا رہتا ہے۔ علاوہ ازی آپ مطفظ آئی ہے منافق کوصنو پر کے درخت سے تشبیہ دی ہے کہ وہ طوفانوں سے بے نیاز اکر کر کھڑا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جڑ ہے اُ کھاڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ اُ

امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِکُرُ تَمُثِیُلِ الْمُصُطَفَی ﷺ الْمُومِن بِالزَّرُع فِي کَثْرَةِ مَیُلاَنِهِ] ﷺ الْمُومِن بِالزَّرُع فِي کَثْرَةِ مَیُلاَنِهِ] ﷺ الْمُومِن کے لیے جی کثر اللہ کا مومن کے لیے جی کمثال ذکر فرمانا]

فلاصۃ گفتگویہ ہے کہ نمی کریم مضافی آنے دورانِ تعلیم مختلف مثالیس بیان فرماتے تاکہ سامعین کے لیے بیان کر دہ بات کواچھی طرح سمجھنا آسان ہوجائے۔ ﷺ سامعین کے لیے بیان کر دہ بات کواچھی طرح سمجھنا آسان ہوجائے۔ ﷺ

ل صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب ماجاء في كفارة المريض ، رقم الحديث ٢٤٥ ، ، ١٠٣/١ ، وصحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، رقم الحديث ٥٨ ، ١٠٣/١ ؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الصبر وثواب الأمراض ، رقم الحديث ٢٩١٥ ، ٢٧٧/٧ - ١٧٧/١ . الفاظ صديث مسلم كين \_ مسلم كين \_

الله على المنطري النووي ١٥٣/١٧. الله الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٧٧/٠٠. الله مزير تقصيل كرير الم السطوركي كماب "ركائز الدعوة إلى الله تعالىٰ" ص١٩٥-٢٠٠ الماحظم فرمائية ..

#### (18)

# تعليم بالعمل

عمل کے ساتھ تعلیم کی دوصور تیں ہیں:

بہلی یہ کہ جس بات کامعلم شاگردوں کو تھم دے وہ خود بھی کرے اور جس بات سے روکے اس سے خود بھی دورر ہے۔ اس کو قد وہ ، عملی غمونہ ، مثال اور سلوک کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے "ا لُفعُلُ أَبُلَغُ مِنَ الْقَوُلِ " ' عمل کا دلوں پر اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ " اور اس بارے میں کہا جاتا ہے [ Speaks Louder ]" دعمل کی آ واز زیادہ بلند ہوتی ہے۔ "

دومری صورت بہے کہ معلم اپنی بیان کردہ بات یا مسئلہ کوطلبہ کے روبر وعملی طور پر

کرکے دکھا ئے اور ای کے بارے میں کہا جاتا ہے [اِنَّ الْبَیّانَ بِالفِعُلِ أَبْلَغُ فِي الْبِيضَاحِ] ودعمل کے ساتھ بیان [بات کو] زیادہ واضح کرتا ہے۔' اور اس کا اثر سامع کے ذہن پر محض الفاظ کے ذریعے سمجھائی گئی بات سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔امام سامع کے ذہن پر محض الفاظ کے ذریعے سمجھائی گئی بات سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"إِنَّ التَّعُلِيُمَ بِالْفِعُلِ وَالْمِثَالِ أَبُلَغُ مِنَ الْقَوُلِ وَحُدَه. "لَهُ وَمُعَلِيهُمَ بِالْفِعُلِ وَالْمِثَالِ أَبُلَغُ مِنَ الْقَوُلِ وَحُدَه. "لَهُ وَمُعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن وَنُول صَورتول سَتَعلِيم كَه متعدد شوامِدموجود بين \_ توفيقِ اللَّهِ ميرت طيبه مِن وونول صورتول سَتَعلِيم كَه متعدد شوامِدموجود بين \_ توفيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ

لى بهجة النفوس ١٨٧/١.

اعملی نمونہ کے ذریعیہ ہے:

ہارے نی مکرم منظی آیا آئی تعلیمات کاعملی نمونہ تھے۔حضرات صحابہ کوجس جس ہوائی کا تھم دیتے ، نہ صرف ہے کہ خود اس پڑمل کرتے ، بلکہ اس کے کرنے میں پیش پیش پیش ہیں ہوتے ۔جن برائیوں سے منع کرتے ان سے خود سب سے زیادہ دورر ہے ۔ سیرت مظہرہ میں اس بارے بہت کثرت سے مثالیں موجود ہیں ،جن میں سے چندا کی درج ذیل ہیں :

کڑ کثرت ہے ذکر الہی

ديم يانچون نمازون کی حفاظت

🚓 کثرت کے ساتھ سخاوت

چیج محصر والوں ہے عمدہ معاملہ

المركبة وشمنول سے بھی ایفائے عہد کا شدیدا ہتمام

必必

المجيء فالمول سے عفوا ور در گزر

المنكا تواضع

🕸 زېد

🕸 دعوت الى الله تعالى كاامتمام

التعمير متحديين مشاركت

الله خندق کھودنے میں شرکت

के تحكم انطار كے ساتھ خودروز ہ چھوڑنا 🚓

ﷺ سونے کی انگوشی کا اُتارنا اور صحابہ کواس کے پہننے سے رو کنا

الله فیافت محتاج کے لیے لوگوں سے پہلے اہل خانہ سے کہنا

﴿ جاہلیت کےخون اور سودختم کرنے کی ابتداا قارب سے کرنا ﷺ قید بوں کوچھوڑنے کی ترغیب کاعملی آغاز اینے خاندان سے کرنا ہے

## الله دوران نمازنواس كوكنده يرأنهائ ركهنا:

عرب كاوگار كون كونا بندكرت اورانبيل تقارت كى نظر ب كهت تقدنى كريم الطفار الناس كودوران نماز كند هر برأها كرملى طور پر بيليول كى قدرومنزلت كو لوگول كرما منواضح فرمايا ـ اى سلط ميل علام الفاكها فى رحم الله تعالى فتحريكيا به " و كأن السّر في حمله أمامة و فظاله في الصّلاة دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات و حملهن ، فنحالفه م في ذلك حتى في الصّلاة للمبالغة في ردُعهم ، والبيان في ذلك حتى في الصّلاة للمبالغة في ردُعهم ، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. "ت

ان ستره وا تعات معلق احادیث کی تخریج ، اور ان پرتعلق راقم السطور کی کماب[السلوك و أثره في الدعوة الى الله تعالی] ص ٦٥ تاص ١٠ الى الاحظه فرمايئ

على صحيح البخاري كتاب الصلاة ، باب إذا حمل حارية صغيرة على عنقه في الصلاة ، رقم الحديث ٢/١،٥١٦ ... على منقول از: فتح الباري ٩٢/١،٥١٠ ..

www.qrdykyteakkanagkzologspot.com

"وورانِ نمازامامہ نظافہ کے اُٹھانے میں شاید حکمت بیتی کداس کے ذریعہ اس تحضرت ططنع آلی کے اُٹھانے کو اس تحضرت ططنع آلی کے عربوں کی بیٹیوں سے نفرت اور انہیں اُٹھانے کو ناپیند کرنے کا روفر مایا۔ آپ میشن آلی نے ان پر شدید نفذکی غرض سے دورانِ نمازنوای کو اُٹھا کران کے طرز عمل کی مخالفت کی اور بسااو قات عمل کے ساتھ بیان الفاظ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔"

ب عملی بیان کے ذریعیہ عیم:

سیرت ِطیبہ بیل عملی بیان کے ذریعیہ تعلیم کے متعدد شواہد ہیں ۔ تو فیق الہی سے چند

ایک ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

المناه كيفيت وضوى عمل تعليم

اوقات نماز کی عمل تعلیم

المنازي منبر پرلوگول کونمازي عملي تعليم

المنتميم كالمملي المنتم المعلم المعليم:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمٰن بن ایز ی سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ النَّحَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَصِب المَاءَ ".

فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَظَالِمُ اللَّهُ اللَّ

له ان جارول مثالول كي تفعيل ، تخريج اوران كي تشريح راقم السطور كي كتاب [السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى م ٥٤١٥٥ من ملاحظ فرماية - فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ شَالْكَانَ فَقَالَ النَّبِيِّ شَلَّاكَانَ فَقَالَ النَّبِي شَلَّاكَانَ مَكُونِكَ هَكُذَا ".

النَّبِيُ شَلِّكَا : " إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيلُكَ هَكُذَا ".

وَضَرَبَ النّبِيُ عَلَيْهِ بِكُفّيهِ الْأَرْضَ ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَكُفّيهِ "كُ

''ایک تخص عربن الخطاب رہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا: '' میں حالتِ جنابت میں ہوں اور جھے پانی میسر نہیں ہے [ یعنی اب میں کیا کروں؟]

اس پر عمار بن یا سرنے عربن الخطاب رہ کا تقدیم ہے کہا: '' کیا آپ کو یا ونہیں کہ جب میں اور آپ سفر میں سے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے ، تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی ، کیکن میں نے زمین پرلوث پوٹ لیا اور نما زیڑھ لی۔ پھر میں نے نہ پڑھی ، کیکن میں نے زمین پرلوث پوٹ لیا اور نما زیڑھ لی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی مطبق این ہے کیا ، تو آپ مطبق این ہے نے نم مایا: '' تمہارے لیے تو یہ کافی تھا'' اور آپ مطبق آئے ہے کیا ، تو آپ مطبق آئے ہے نے اپنی دونوں ہے لیاں زمین پر ماریں ، ان میں پھونکا ، پھران دونوں کے ساتھ اسے چہرے اور ہے لیوں کا سے کیا۔''

ال حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مطنی آئے نے تیم کا طریقہ عملی طور پر سکھایا۔ حافظ ابن جمر رحمہ اللہ تعالی راوی کے قول [وَنَفَخ فِیهِ ما اللہ اور ان میں پھونکا] کی شرح میں تجریر کرتے ہیں: 'اور ایک روایت میں ہے: [ اُنہ اَ اُدُنَاهُمَا مِنُ فِیهِ پھر آنخضرت مطنی آئے ان دونوں کواپے منہ کے قریب کیا'' ] اور بیپھونک مارنے سے کھر آنخضرت مطنی آئے ان دونوں کواپے منہ کے قریب کیا'' ] اور بیپھونک مارنے سے کنایہ ہادراس میں بیاشارہ بھی ہے کہ پھونک خفیف تھی اور ایک روایت میں ہے: ''تَفَل فِیْهِ مَا اسسان دونوں میں تھوکا۔'' کے

ان سب روایات کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنخضرت منظے کیا ہے۔ تیم کا طریقہ ]عملی طور پر سکھایا۔

ل صحيح البخاري ، كتاب التيمم ، باب المتيمّم هل ينفخ فيهما؟ ، رقم الحديث ٣٣٨ ، ٤٤٣/١ . كل طاحظه ، و: فتح الباري ٤٤٤/١ .

www.furddlar.fall.anapksblogsecti.gom

٢: صحابه كوكنكريان وكهانا:

فَلَقَطُتُ لَهُ حَصَيَاتٍ ، هُنَّ حَصَى الخَذُفِ ، فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ \_ وَوَصَفَ يَحُلِى تَحُرِيُكُهُنَّ فِي يَدِهِ \_ وَوَصَفَ يَحُلِى تَحُرِيكُهُنَّ فِي يَدِهِ \_ " بِأَمُثَالِ هُؤُلَاءِ ". الله

''رسول الله ينطق الله المنطق الله عقبه كي صبح عنه كوفر مايا، جب كه آپ سواري پر تھے: ''ميرے ليے[كنگريال] اٹھالاؤ۔''

میں آپ میں آپ میں آپ کے لیے تنگریاں اُٹھالایا، [اور] وہ تنظی کے برابر تھیں۔ [پھر] آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہاتھ میں انہیں حرکت دیتے 'نہوئے فرمایا:''ان جیسی''

[ یکی علی نے آپ طفی آئی کے انہیں اپنے ہاتھ میں حرکت دینے کی کیفیت کو بھی بیان کیا۔]
اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت طفی آئی ہے ان حمرات کے لیے
استعال کی جانے والی کنگریوں کا مجم بیان کرتے ہوئے حضرات صحابہ کو اپنے دستِ
میارک میں موجود کنگریاں دکھا کیں۔

حاصل کلام بیہ کہ ہمارے نبی کریم مطنے آیا نے لوگوں کواپے اسوہ حسنہ اور عملی بیان ، دونوں طریقوں سے تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آنخضرت طفیے آیا کی سنت کے مطابق تعلیم دی۔ آمین یا ذاالجلال والإ کرام.

له سنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، قدر حصى الرمي ، ه/٢٦٩. شخ البانى في الماصديث كوفيح قر ارديا ب- (طاحظهو: صحيح سنن النسائي ٢/٠٤٢).

ک (عقبه کی منج) نے مرادوس ذوالحجہ کی منج ہے کہ اس دن حاجی حضرات جمرہ کبری کو کنکریاں مارتے ہیں۔ سکہ (یجیٰ) حدیث کے ایک راوی۔

#### (19)

# اسلوب تقابل

تفہیم درس میں ممدومعاون باتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اضداد کے درمیان تقابل پیش کیا جائے۔مشہور ضرب المثل ہے:[ وَبِضِدِهَا تَتَبَیَّنُ الْأَشُیاءُ]''چیزوں کا نکھارا پی اضداد کے ساتھ ہوتا ہے۔''

ہارے نی محترم منظیمی اس اسلوب کو کثرت ہے استعال فرماتے۔ توفیقِ اللی ہے ذیل میں اس بارے میں تین مثالیں بیش کی جارہی ہیں:

### ا۔ دنیاوآ خرت کے درمیان تقابل:

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت قيم سے روايت كى ہے كه انہوں نے بيان كيا: "ميں نے مستورد وَاللهِ كو، جو كه قبيله بوفهر كے بين، بيان كرتے ہوئے سا:
" قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : " وَاللّهِ! مَا اللّهُ أَنْهَا فِي الآخِرَةِ إِلّا مِشُلُ مَا يَحُعُلُ أَحَدُكُم إِصْبَعَهُ هذه و وَأَشَارَ يَحُينى بِالسّبَابَةِ لِي مِشُلُ مَا يَحُعُلُ أَحَدُكُم إِصْبَعَهُ هذه و وَأَشَارَ يَحُينى بِالسّبَابَةِ فِي الْبَعِ ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرُجعُ ؟ " له فِي الْبَعِ ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرُجعُ ؟ " له نوالله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله الله مُنْ الله مُنْ

ل صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب فناء الدنيا، و بيان الحشر يوم القيامة، رقم الحديث ٥٥ (٢٨٥٨)، ٢١٩٣/٤.

حدیث شریف کے معنی میہ ہیں کہ دنیا کواپئی کوتاہ مدت اور فانی لذتوں کے ساتھ ہمیشہ ہاتی رہنے والی آخرت اور اس کی غیر فانی لذتوں اور نعمتوں کے ساتھ وہی نسبت اور تعلق ہے، جو کہ انگلی کے ساتھ چیٹے ہوئے قلیل پانی کو سمندر کے ساتھ ہے۔ یہ

اس حدیث شریف میں آنخضرت منطق آنے دنیا کی مختصر مدت اور فانی لذتوں کا تقابل آخرت کے دوام اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کے بقاسے فر مایا اور بلا شبه عقل و بصیرے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے انتہائی قوی اور مؤثر بیان ہے۔

حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

آخضرت طَنَّ آخضرت عَنْ آخِهِ نَهِ این بات کومثال سے واضح فرمایا۔ ونیا کو اُنگل سے چیٹنے والے قلیل پانی سے اور آخرت کو سمندر سے تثبیہ دی۔ امام طبی رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:
" هذَا تَمُثِیلٌ عَلَی سَبِیلِ التَّقُریُبِ، وَإِلَّا فَأَیُنَ الْمُنَاسَبَةُ بَیْنَ الْمُتَنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی." کے اللہ تَنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ تَنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ تَنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ تُنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ تَنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ تُنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ تُنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ کے اللہ تُنَاهِی وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِی ." کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کے اللہ

'' یہ مثال بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کی خاطر ہے ، وگرنہ محدود کو لامحدود ہے کیانسبت ہو سکتی ہے؟''

﴿ آن تخضرت مِنْ اللهِ عَنْ [السلوب الثاره] استعال فرمات ہوئے اپنی اُنگلی کی طرف الثاره کرتے ہوئے فرمایا: ''اپنی بیا نگلی۔'''''

## ۲\_آ خرت اور دنیا کے طلب گاروں میں موازنہ:

لے ملاحظہ ہو: شرح النو و ي ۱۹۲/۱۷ - ۱۹۳ . من شرح الطيبي ، ۳۲۷۲/۱ . اس بارے ميں تفصيل كماب هذا كے صفحات ۱۸۳ ـ ۱۹۳ پر ملاحظہ فرمائيے ۔ سمتے اس بارے ميں تفصيل كماب هذا كے صفحات ۱۷۵ ـ 1۷۹ برد كيھئے ۔ رَاغِمَةً. وَمَنُ كَانَتِ الدُّنيَا هَمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْفَقُرَ بَيْنَ عَينَيْهِ ، وَلَمُ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ . " كُورَ عَلَيْهِ شَمْلَةً ، وَلَمُ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ . " كُورَ مُحْفَى كَا قَصِداً خَرِت بو ، الله تعالى اس كول مِن تو عُرى وال دية بين ، اس كمعا ملات كوسدهار دية بين اور دنيا وليل بوكراس كي پاس آتى ہو ، الله تعالى اس كى دونوں آئكموں كي آتى ہو ، الله تعالى اس كى دونوں آئكموں كے درميان فقرر كو دية بين ، اس كے معاملات كو بكاڑ دية بين اور دنيا ميں ، اس كے معاملات كو بكاڑ دية بين اور دنيا ميں اس كو وبى ميسر آتا ہے ، جو الله تعالى نے اس كے ليكھا تھا۔ "

اس حدیث شریف میں آنخضرت طفی آئی نے آخرت اور دنیا کے جا ہے والوں کے درمیان تقابل کرتے ہوئے طالب آخرت کو دنیا ہی میں ملنے والے انعامات اور طالب دنیا کو دنیا ہی میں ملنے والے انعامات اور طالب دنیا کو دنیا ہی میں ملنے والی سزا ہے امت کو آگا ہ فرمایا۔

سوردنيامين انتهائي نعمتون والعجبنمي اورانتهائي مشقتون والعجنتي كانقابل:

فَيَقُولُ: " لَا ، وَاللَّهِ! يَا رَبِّ!".

وَيُؤُتِى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤُساً فِي الدُّنَيَا مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيُصَبَغُ صَبُغَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ: " يَا ابْنَ آدَمَ! هَلُ رَأَيُتَ بُؤُساً قَطُّ؟ هَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟".

ل حامع الترمذي ، أبواب صفة القيامة ، باب ، رقم الحديث ٢٤٦٥ ، ١٣٩/٧ . ١٤٠ . يَجْعَ البائي ني الم مديث كو صحح ]قرار ويا ب \_ ( الماحظه مو : صحيح سنن الترمذي ٢٠٠/٢).

فَيَقُولُ: " لَا ؛ وَاللَّهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤُسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ شدَّةً قَطُّ ". 4

'' رسول الله مطفَّقَالِمْ في ارشا وفر مايا: '' قيامت كے دن اہل دنيا ميں سب ے زیادہ نازونعمت میں زندگی بسر کرنے والے جہنمی کولایا جائے گا اور جہنم میں ایک بار ڈالا جائے گا پھر کہا جائے گا:''اے ابن آ دم! کیا تو نے مجھی کوئی خبردیکھی؟ کیا بھی تیرے یاس ہے کسی نعمت کا گزرہوا؟" وہ جواب دے گا:' <sup>د نہی</sup>ں ،اللّٰد تعالیٰ کی شم!اےمیرےرب!'' [ پھر] اہل دنیا میں سب سے زیادہ مشقت [ میں زندگی بسر کرنے ] والے جنتی كولايا جائے كا اور أيك مرتبه جنت مين داخل كيا جائے گا ، پير كہا جائے گا : ''اے ابن آ دم! کیا تو نے بھی کوئی مشقت دیکھی؟ کیا بھی تیرے باس سے

كسيخي كالزربوا؟"

وہ جواب میں عرض کرے گا: ' دنہیں ، اللہ تعالیٰ کی شم! میرے یاس ہے بھی کوئی مشقت نہیں گز ری اور نہ بھی میں نے کوئی نتی دیکھی۔''

اس مدیث شریف میں آنخضرت طفی این نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والےجہنمی کی سزا کاسب ہے زیادہ مشقت میں زندگی بسرکرنے والےجنتی کی جزا ے موازنہ فرمایا۔ اس مبارک اسلوب کے ذریعہ تو فیق الہی سے خوش نصیب دلوں میں جہنم سے دور ہونے کا جذبہ اور عزم قوی تر ہوتا ہے اور جنت میں جانے کی تڑب اور شوق میں اضافہ ہوتا -- اے رب كريم! بميں بھى ايسے بخت والے ول نصيب فرما- آمين يا حتى يا قَيُّومُ.

لــه صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة ، رقم الحديث ٥٥ ( ٢٨٠٧) ، ٢١٦٢/٤.

#### (20)

# پہلے اجمال پھرتفصیل

طلبہ کی توجہ مبذول کروانے ، ان کے شوق کو انگینت کرنے اور معلومات کو اچھی طرح ذہن شین کروانے کے اسالیب میں سے ایک بیہ ہے کہ معلم پہلے اجمالی طور پر گفتگو کا خاکہ پیش کرے۔ اس اسلوب کی حکمت بیان کا خاکہ پیش کرے ، پھر اس اجمال کی تفصیل بیان کرے۔ اس اسلوب کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام ابن الی جمرہ رحمہ اللہ تعالی رقمطراز ہیں :

" وَالْحِكُمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَهُ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِالْإِجْمَالِ يَحُصُلُ لِلنَّفُسِ الْمَعُرِفَةُ بِغَايَةِ الْمَدُكُورِ ، ثُمَّ تَبُقَى مُتَشَوِّقَةً إِلَى مَعُرِفَةِ مَعُنَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظَمَ فِي الْفَائِدَةِ. " له مَعُناهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظَمَ فِي الْفَائِدَةِ. " له مُعْنَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظَمَ فِي الْفَائِدَةِ. " له مُعْنَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظمَ مِن الفَى الْفَائِدَةِ. " له مُعْنَاهُ مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ اللللْمُلِلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ

ا\_مستر دنه ہونے والی دودعا ئیں:

امام ابودا وُ درحمه الله تعالى نے حضرت مہل بن سعد بنائیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: رسول الله مشکری نے فرمایا:

" يُنتَان لَا تُرَدَّان أَو قَلَّمَا تُرَدَّان: اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ

لے بهجة النفوس ٩٧/١.

الُبَأْسِ حِینَ یُلُحِمُ بَعُضُهُ [بَعُضُهُم] بَعُضًا ." له '' دودعا کیں مستر دنہیں ہوتیں یا شاید کم ہی مستر دہوتی ہیں: اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت جب کہ وہ باہم گفتم گفتا ہوکرایک دوسرے کولل کررہے ہوں۔''

اس مدیث شریف میں آنخضرت مطیقاتی نے پہلے اجمالی طور پراس بات کی خبر دی
کہ دواوقات میں دعا نامنظور نہیں ہوتی یا کم ہی مستر دہوتی ہیں، پھران دونوں اوقات کی
تفصیل بتلائی۔اس اجمالی آگاہی کے بعد تفصیل جاننے کے لیے اہل ایمان کی تؤپ اور
شوق مختاج بیان نہیں۔

# ٢- حلاوت إيمان يانے كے ليے تين حصلتيں:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بنالٹیؤ سے اور انہوں نے نبی منطقے آیا ہے روایت نقل کی ہے کہ آی نے فرمایا:

" ثَلَاثٌ مَنُ كُنَّ فِيُهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةً الْإِيُمَانِ: أَنُ يَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُجَبَّ الْمَرُءَ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُجَبَّ الْمَرُءَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِللهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفُرِ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ. " عَلَى النَّارِ . " عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

"تین [خصلتیں] الی ہیں کہ جس میں وہ موجود ہوں ،اس نے ان کے ساتھ ایمان کی مٹھاس کو پالیا ، اللہ تعالی اور اُن کے رسول ملتے آتا ہم اس کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب ہوں ، وہ کسی بھی شخص سے محبت صرف اللہ

له سنن أبي داود ، كتاب الحهاد ، باب الدعاء عند اللقاء ، رقم الحديث ٢٥٣٧ ، ١٥٣/٧ . تُخْ الباني نے اس كو صحح عقر ارديا ہے ۔ ( المحظم ہو: صحبح سنن أبي داود ٤٨٣/٢ ). لله صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان ، رقم الحديث ٢٠/١ ، ١٦.

تعالیٰ کے لیے کرے اور وہ کفر میں واپس لوٹنے کوای طرح ناپبند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کوناپبند کرتا ہے۔''

آنخضرت ملط الله ایمان کے حصول کا سبب ہیں۔ یہ سننے کے بعدان کی تفصیل جانے کی خصلتیں حلاوت ایمان کے حصول کا سبب ہیں۔ یہ سننے کے بعدان کی تفصیل جانے کی خاطراہل ایمان کے شوق کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آپ ططنے کی نے مومن کی ایمان میں رغبت کوشیر نی سے تشبیہ دی ہے اور بہ تشبیہ بلاشک وشبہ بیان کر دہ بات کے احجیمی طرح سجھنے میں ممدوومعان ہے۔ ہ

# س- بورامنافق بنانے والی جار حصلتیں:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص مِنْ الله عبد وایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ النَّبِيَّ ظَلِيَّةً قَالَ: " أَرْبَعٌ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصاً ، وَمَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنُهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنَهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنَ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا ائتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ. " له وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ. " له

"فینیا نبی مظیر آنے فرمایا: چار [خصلتیں] جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو، تواس میں نفاق کی ایک خصلت ہو، تواس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کوچھوڑ دے۔ جب اسے امین بنایا جائے، تو وہ خیانت کرے اور جب بات کرے ، تو جھوٹ بولے اور جب کسی سے عہد

له ال بارے مِن تفصیل کے لیے کتاب حذا کے صفحات ۱۹۳۱ مرد یکھتے۔ کے صحیح البخاری ، کتاب الإیسان، باب عَلامةِ المُنافِق ، رقم الحدیث ۳٤، ۸۹/۱.

کرے تو وفانہ کرے اور جب[کسی سے ] لڑے تو حق وانصاف سے دور ہو حاتا ہے۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت ملطے آئے اسے حضرات صحابہ کو پہلے اجمالی طور پر بنلایا کہ چار خصلتیں انسان کو بورا منافق بنا دیتی ہیں ، پھر آپ ملطے آئے ان جار خصلتوں کی تفصیل بنائی۔

س\_جنت میں لے جانے والے یا نجے اعمال:

ا مام طبرانی براشد نے حصرت ابو الدر داء بڑگائڈ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَانَ مَنُ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ الْإِيُمَانَ، دَخَلَ الْجَنَّة : مَنُ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ ، وَرُكُوعِهِنَّ ، وَسُجُودِهِنَّ، وَمَوَاقِينِهِنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ البَيْتَ إِنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَأَدَّى الْأَمَانَة ". قِيلُ: "يَا نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

قَالَ: " ٱلْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَأْمَنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنُ دِينِهِ غَيْرَهَا ". له

''رسول الله طلط الله المطلط الله المان كرماته جس في بالح كام كيده المنت مين داخل مو كيا: ايمان كرماته جس في بالح كام كيده المنت مين داخل مو كيا: جس في بالمجود اور اوقات كرماته حفاظت كى ، رمضان كروز مركع ، استطاعت موف كي اورامانت كوادا كيا۔''

له منقول از: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب الإيمان ، باب فيما بُنى عليه الإسلام ، ٤٧/١. حافظ يَثْمَى في اس مديث كم تعلق تحرير كيا ب: "اس كوالطير الى في الكبير من روايت كيا م اوراس كي المنادجيد] من (المرجع السابق ٤٧/١).

عرض کیا گیا: ''اے اللہ کے نبی طفظ آیا اوا است کا اوا کرنا کیا ہے؟

آپ طفظ آیا نے نے فرمایا: ''عسل جنابت۔اللہ تعالیٰ نے انسان پراس کے سوا
دین کی کسی چیز کے بارے میں اس قدراعتا ونہیں کیا۔''
آنخضرت طفے آئے آئے نے پہلے اجمالی طور پر ایمان کے ساتھ جنت میں لے جانے والے یا نچے اعمال کا ذکر فرمایا۔

اس اجمالی آگاہی کے بعد کون سا جنت کا جاہنے والا ایسا ہو گا جوان اعمال کی تفصیل جاننے کی غرض ہے ہمہ تن گوش نہ ہوگا؟

#### ۵\_علامات قیامت میں سے جیم:

امام احمداورامام طبرانی رحمهما الله نے حضرت معاذبن جبل منافیئ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ " سِتٌ مِن أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مُوتِي، وَفَتُحُ بَيُتِ الْمَقُدُسِ ، وَمَوُتٌ يَأْخُدُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، وَفِتَنَةٌ يَدُخُلُ حَرُبُهَا بَيْتَ كُلِّ مُسُلِمٍ ، وَأَنُ يَعُطَى الرَّحُلُ الْفَ دِيْنَارٍ فَيَنَسَحَّطُهَا ، وَأَنُ تَغُدِرَ الرُّومُ يُعُطَى الرَّحُلُ الْفَ دِيْنَارٍ فَيَنَسَحَّطُهَا ، وَأَنُ تَغُدِرَ الرُّومُ يُعُطَى الرَّحُلُ الْفَ دِيْنَارٍ فَيَنَسَحَّطُهَا ، وَأَنُ تَغُدرَ الرُّومُ يُعُطَى الرَّحُلُ اللَّفَ دِيْنَارٍ فَيَنَسَحَّطُها ، وَأَنُ تَغُدرَ الرُّومُ وَفَيَسِيرُونَ بِثَمَانِينَ بَنَدًا تَحُتَ كُلِّ بَنَدٍ إِنَّنَا عَشَرَ أَلْفًا " لَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ل منقول از: صحيح الحامع الصغير وزيادته ، رقم الحديث ٢٦٠٨ ، ١/٥٧١ ، ير الماحظمة و: المسند: ٥/٢١٨ (ط: المكتب الإسلامي).

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظمینی نے پہلے اجمالی طور پر اشراط قیامت میں سے چھ کا ذکر فر مایا۔ قیامت کے بپاہونے پر ایمان لانے والاکون ساشخص اس کے بعد ان کی تفصیل جانے کے لیے مجسمہ شوق نہ بن جائے گا؟

# ۲\_سابیالهی میں سات اقسام کے لوگ:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیز سے اور انہوں نے نبی مظیے کیاتے ہے۔ ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا:

" سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهِ فِي ظِلِّهِ يَوُمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلْ قَلُبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَّ قَلُبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلَّ طَلَبَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ أَخُفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهِ اللهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ " لِهُ وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهِ اللهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ " لِهُ اللهُ عَالَيْهُ فَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهُ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ عَالِي اللهُ الْحَالَةُ عَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَيْهُ فَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهُ اللهُ اللهُ عَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُحْلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلا اللهُ المُحْلَالِ اللهُ ا

''سات[اقسام کے لوگوں] کو اللہ تعالی اپنسایہ میں اس دن جگہ دیں گے، جب ان کے سابیہ کے سوا کوئی سابیہ نہ ہوگا۔امام عادل، اپنے رب کی عبادت میں پروردہ جوان ، مبحدوں کے ساتھ معلق دل والاشخص ، محبت الہٰی کی بنیاد پر ملئے اور جدا ہونے والے دوشخص ، عزت وحسن والی عورت کے مطالبے کا بایں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں] مجفی طور پر الفاظ جواب دینے والاشخص آیقینا میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں] مجفی طور پر صدقہ کرنے والاشخص کہ اس کے بائیں ہاتھ کو [ بھی] دائیں ہاتھ کے خرج کے مدت کے مطابق کے خرج کا علم نہ ہو ، وہ شخص کہ خلوت میں ذکر الہٰی سے اسکی دونوں

له صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المساجد ، رقم الحديث ٢٦٠ ، ١٤٣/٢ .

آ تکھول ہے آنسورواں ہوجا کیں۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت منطق آنے دوزِ قیامت ظلِ اللی میں جگہ پانے والے سات اللہ تعالی اور قیامت کے والے سات اقسام کے خوش نصیب لوگوں کا اجمالی ذکر فر مایا۔ اللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان لانے والے وہ کون سے ایسے کان ہوں گے جواس کے بعد ان سات اقسام کی تفصیل سننے اور پھراس کواچھی طرح سمجھنے کے لیے بے تاب اور بے قرار نہ ہوں گے؟

# ۷\_دس جنتی اشخاص:

المام ترندگار مما الله تعالى نے حفرت سعيد بن زيد في الْحَنَّةِ: أَبُوبَكُو فِي " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "عَشَرَةٌ فِي الْحَنَّةِ: أَبُوبَكُو فِي الْحَنَّةِ، وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَالرَّبَيْرُ وَطَلَحَةُ الْحَنَّةِ، وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَالرَّبَيْرُ وَطَلَحَةُ وَعَبُدُ الْحَنَّةِ، وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَالرَّبَيْرُ وَطَلَحَةً وَعَبُدُ الرَّحَمٰنِ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فَعَلَّيْرٌ". فَالدَّ مَنْ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فَعَلَّيْرٌ". فَالدَّ هُولًا إِلتِسْعَة ، وَسَكَّتَ عَنِ الْعَاشِرِ ". فَقَالَ الْقَوْمُ: " نَنْ شَدُدُ لَا الله يَا أَبُو الْأَعُورِ فِي الْحَنَّةِ ". فَقَالَ الْقَوْمُ: " نَنْ شَدُدُ مُونِي بِاللهِ، أَبُو الْأَعُورِ فِي الْحَنَّةِ ". فَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لى جامع الترمذي ، أبواب المناقب ، مناقب عبدالرحين بن عوف بن عبد عوف الزهري فَظَلَقْهُ ، رقم الحديث ١٧٢/١٠ ، ٢٧٤٨ علامه مباركيورى في كريكا ب: "سعيد بن زير في كاس مديث وقم الحديث ١٧٢/١٠ علامه مباركيورى في كريكا ب: "سعيد بن زير في كاس مديث كواحمد في بحى متعددا سمانيد سه روايت كيا ب- ابن بلجه الدار تظنى اور الفياء في بحى اس كوروايت كيا ب- ( ملاحظه مو: تحفة الأحوذي ١٧٢/١٠). في الباني في السي والحق من الترمذي ٢١٨/٣ ؛ فيز ملاحظه مو: صحيح سن أبي داود ٢٩/٣ ؛ وصحيح المحامع الصغير وزيادته ٢٤٢/٢ ).

[راوی نے ] کہا ۔ ''انہوں [سعید رُخی ہے'' دسویں [کانام لینے ] سے خاموش ہوگئے۔'' لوگوں نے عرض کیا:''اے ابوالاعور! ہے ہم آپ کواللہ کی شم دیتے ہیں [ ہمیں بتلا ہے اکد دسوال شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا: تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی شم دی ہے [تو سنو کہ ] ابوالاعور جنت میں [داخل ہوگا۔] انہوں ہے نے ذکر کیا''وہ [ لیمیٰ ابوالاً عور ] سعید بن زید بن عمرو بن نفیل خالفہ ہیں۔''

اس حدیث شریف بیل آنخضرت منظی کی این از افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سائی ،کون مسلمان ان خوش بخت حضرات کے اسائے مبار کہ جانے کے لیے جسمہ مشوق اور سرایا انتظار نہ ہوگا؟

# ۸\_ پہلےا جمالی پھر تفصیلی بشارت:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ فران الله علی اُحدِکُم مَا

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اَلَٰ اللهِ عَلَيْ اَلَهُ اللهِ عَلَيْ اَحْدِکُم مَا

دَامَ فِي مُصَلَّهُ مَالَمُ يُحُدِثُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ " بَهُ

دُن يقينا رسول الله طَلَيْ اَلْهُ عَلَيْ اَلْهُمَّ اغْفِرُلَهُ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ " بَهُ

وضونه بون الله طَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا لَهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

اله حضرت معيد بن زيد نظائم سے دوايت كرنے والے تخص نے بيان كيا-

لم ابوالاعور حضرت سعيد بمن زيد زلين أن كنيت ب- مل المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المساجد ، عن من رقم المحديث ٢٥٩ . ١٤٢/٢ . وفضل المساجد ، حزء من رقم المحديث ٢٥٩ . ١٤٢/٢ .

#### 

اس حدیث شریف میں آنخضرت منطقاً آیا نے ابتداء میں جائے نماز میں با وضو<sub>و</sub> بیٹھے ہوئے شخص کے لیے اجمالاً بشارت سنائی کہ فرشتے اس پر درُ ود بھیجتے ہیں ، پھراس اجمال کی تفصیل بتلائی کی فرشتے اس کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا کرتے ہیں۔

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آ تخضرت منظ کی بشارت کا آغاز عام بات سے فرمایا، جس میں اونی اوراعلیٰ دونوں قسم کی بشارتوں کا احمال قعام کین انتہائے بشارت میں سب سے بلندو بالا چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس بارے میں امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" فِيهِ دَلِيُلٌ عَلَى اَنَّ السَّنَةَ فِي الْبُشُرَى أَنُ تَكُونَ بِالْأَقَلِ ثُمَّ يُخْتَمُ بِالْأَعْلَىٰ لِأَنَّهُ أَبُلَغُ فِي الْمَسرة. يُوْخَذُ ذَلِكَ مِنُ إِجْمَالِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ الْبَشَارَةَ أَوَّلًا ، وَتَبِينُهَا آخِراً لِأَنَّ الْعَامَ احْتَمَلَ أَنُ يَكُونَ السَّلَامُ الْبَشَارَةَ أَوَّلًا ، وَتَبِينُهَا آخِراً لِأَنَّ الْعَامَ احْتَمَلَ أَنُ يَكُونَ دُعَاوُهُمُ بِالْاَعُلَىٰ مِنَ الْأَمُورِ أَوِالْأَقَلُ لَكِنُ حَصَلَ بِذَلِكَ سُرُورٌ لَو اللَّقَلُ لَكِنُ حَصَلَ بِذَلِكَ سُرُورٌ لَو اللَّهُ فِي التَّفْسِيرِ هِيَ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّحْمَةُ. لَا نَهُ غَفِرَلَةُ وَالرَّحْمَةُ. فَمُن غُفِرَلَةً وَالرَّحْمَةُ الْمَعْفِرَةُ وَالرَّحْمَةُ. فَمَن غُفِرَلَةً وَالرَّحْمَةُ اللهُ وَالرَّحْمَةُ.

''اس[ حدیث شریف ] میں اس بات کی دلیل ہے کہ بشارت میں مسنون طریقہ رہے کہ اس کی ابتداءاد نی اور اختیام اعلیٰ سے ہو، کیونکہ اس سے مسرت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

صدیت شریف سے اس کا ثبوت اس طرح ہے کہ آپ ملط کا ٹیو نے پہلے بیٹارت کو اجمالاً ذکر فر مایا، پھراس کی تفصیل بتائی۔اور عام وعامیں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ سب باتوں سے اعلیٰ کی ہو، یاسب سے کمتر بات کی وعاموہ لیکن بہرصورت وہ باعث مسرت ہے۔ کیونکہ ان کی وعا خیر میں اضافے کا

سب ہے۔ پھراس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ وہ مغفرت ورحمت کی دعاہے اورکسی کے لیےمغفرت ورحمت کا عطا کیا جانا تمام انعامات سے بلند و بالا

خلاصه گفتگویه که جمارے نبی کریم مشیقاتی دوران تعلیم بسااوقات اپنی گفتگو کا اجمالی خاکہ پیش فرماتے اور پھراس کے بعد تفصیل سے گفتگوفر مایا کرتے تھے۔ -6A
www.irdikitabkhanapk.blogspot.com
www.irdikitabkhanapk.blogspot.com

### (21)

اسلوب استفهام

دورانِ تعلیم سامعین کومتوجہ کرنے اور بات کی تاکید کے لیے اسلوب استفہام کااڑ بہت گہرا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے دوران ہمارے نبی کریم مشیط آئے کہ تت سے اس اسلوب کو استعال فرماتے تھے۔ اس بارے میں سیرت طیبہ میں موجود متعدد شواہد میں سے تین تو فیق البی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا- يوم نحر، ماه ذوالحجهاور مكه كے ناموں كے متعلق سوال:

امام بخاری اورامام سلم رحمهما الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر ہ بنائیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَطَبُنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّهُ مَ النَّحْرِ. قال: "أَتَذُرُونَ أَيُّ يَوُمِ هَذَا؟" قُلْنَا: " اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعُلم. "

فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَال: "أَلَيْسَ يَوُمُ النَّحُر؟".

قُلْنَا: "بَلَىٰ ".

قَالَ: أَيُّ شَهُرٍ هذا؟".

قُلْنَا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ".

فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَال: "أَلَيْسَ ذُوالُحَجَّةِ؟".

قُلُنَا: "بَلَىٰ".

قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟".

www.suredakate.com

قُلْنَا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ ".

فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيُهِ بِغَيْرِ اسُمِهِ ، قَال: " أَلَيُسَتُ بالْبَلَدَةِ الْحَرَام؟".

قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَأَمُوالَكُمُ عَلَيُكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا ، إِلَىٰ يَوُمِ تَلْقَوُنَ هَذَا ، إِلَىٰ يَوُمِ تَلْقَوُنَ مَلَذَا ، إِلَىٰ يَوُمِ تَلْقَوُنَ رَبِّكُمُ هَذَا ، إِلَىٰ يَوُمِ تَلْقَوُنَ رَبِّكُمُ وَأَلَاهُلُ بَلَّغُتُ؟"

قَالُوا: "نَعَمُ".

قَال: " اَللَّهُمَّ اشُهَدُ ، فَلُيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعَىٰ مِنُ سَامِع، فَلَا تَرَجِعُوا بَعُدِي كَفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ أَوُعَىٰ مِنُ سَامِع، فَلَا تَرَجِعُوا بَعُدِي كَفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رَقَابَ بَعُض. "لُه

'' کیاتمہیں معلوم ہے کہ آج کون ساون ہے؟''

ہم نے عرض کیا: "اللہ تعالی اوران کے رسول (منطق ایل ) زیادہ جائے ہیں۔ " آپ منطق آیا خاموش ہو گئے ، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا ؛ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا: "کیا بہتر بانی کا دن نہیں؟"

ہم نے عرض کیا: " کیوں نہیں۔"

اً پ مُصُرِّينًا نے فرمایا:'' یہ کون سامہینہ ہے؟''

ہم نے عرض کیا: 'اللہ تعالی اور ان کے رسول (منظی می ازیادہ جانے ہیں۔' آپ منظے مین خاموش ہو گئے ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا

الم منفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى؛ رقم الحديث ١٧٤١، ٥٧٢١ و صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاموال، رقم الحديث ٢(١٦٧٩) ، ١٣٠٥ - ١٣٠١. الفاظ صديث محيح التخاري كيس-

www.curd.jbus.com

کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا بیذ والحجنہیں؟'' ہم نے عرض کیا: ہاں ضرور ہے۔'' آپ طشکھیے نے فرمایا: ''بیکون ساشہر ہے؟'' ہم نے غرض کا دون نوٹ متدالی ہیں کے مدال کے دیکھیئیانی نوٹ میں میں میں است

ہم نے عرض کیا: "اللہ تعالی اوران کے رسول (منظور نظر ) زیادہ جائے ہیں۔ "
آپ منظور نے خاموش ہو گئے ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا
کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فر مایا: "کیا پر حمت والا شہر ہیں؟"
ہم نے عرض کیا: "کیوں نہیں" آپ منظور نے تے فر مایا: پس تمہارے خون
اور تمہارے مال تم یراسی طرح حرام ہیں جسے اس دن کی حرمت، اس مہینہ

اور تمہارے مال م پر اسی طرح حرام ہیں بیسے اس دن می حرمت، اس مہینہ اور اس شہر میں ہے تا آئکہ تم اپنے رب تعالی سے جاملو۔ کیا میں نے تہمیں پیغام [الہی] پہنچادیا ہے؟''انہوں نے عرض کیا:''جی ہاں۔''

آپ مشکھ آپڑنے نے فرمایا: اے اللہ! گواہ ہو جائے۔[یہاں]موجود [حصرات] عائب [لوگوں] کو [میری بات] پہنچا دیں ۔ پس کتنے ہی لوگ جن تک عائب [لوگوں] کو [میری بات] پہنچا دیں ۔ پس کتنے ہی لوگ جن تک [بات] پہنچائی جاتی ہے، سنے والوں سے زیادہ یادر کھنے والے ہوتے ہیں۔میرے بعد کا فرنہ وجانا، کرتم آپس میں ایک دوسرے گردنیں مارنا شروع کردو۔"

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظی آنے اسلوب استفہام استعال کرتے ہوئے، تین دفعہ حضرات صحابہ سے استفسار فر مایا: ''کیا تمہیں معلوم ہے کہ بیدن کون سا ہے؟ میم بینہ کون سا ہے؟ ''

اوراس اسلوب کے استعمال کے پس منظر میں آپ منظر عیں اور اس بات کی منظر عیں آپ منظر عیں اور اس بات کی طرف حضرات صحابہ کمل توجہ کریں اور اس بات کی عظمت واہمیت ان کے دلوں میں جاگزیں ہوجائے۔علمائے امت رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" سُوَّالُهُ ظَلَّا اللَّهُ الثَّلَائَةِ ، وَسُكُونَهُ بَعُدَ كُلِّ سُوَالٍ مِنْهَا كَانَ لِإِسْتِحْضَارِ فَهُومِهِمُ ، وَلَيُقْبِلُوا عَلَيْهِ بِكُلِّيَتِهِمُ ، وَلِيَسْتَشُعِرُوا عَلَيْهِ بِكُلِّيَتِهِمُ ، وَلِيَسْتَشُعِرُوا عَظَمَةَ مَا يُخْبِرُهُمُ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعُدَ هَذَا: "فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ عَظْمَةَ مَا يُخْبِرُهُمُ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعُدَ هَذَا: "فَإِنَّ دِمَاءً كُمُ ....الخ" مُبَالَغَةً فِي تَحرِيُم هذِهِ الْأَشْيَاءِ". ل

''آپ منظی این مرتبہ بوچھنا اور پھران میں سے ہرسوال کے بعد خاموش ہونا اس لیے تھا تا کہ وہ حاضر الذہن ہو کر کلی طور پر متوجہ ہوجا کیں اور انہیں بتلائی جانے والی بات کی عظمت کا احساس ہو جائے۔اور آپیس بتلائی جانے والی بات کی عظمت کا احساس ہو جائے۔اور آپیس بینے آئے آپ کے بعد فرمایا:

﴿ فَإِنَّ دِمَآءً كُمْ ..... ﴾

''یقیناً تمهارےخون …'' تا کهان اشیاء [خونوں اور مالوں] کی حرمت خوب واضح ہوجائے۔''

اسی بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" هذا الشُّوَّالُ وَالسُّكُونُ وَالتَّفْسِيُرُ أَرَادَ بِهِ التَّفُخِيمَ وَالتَّفْرِيرَ وَالْبَلَدِ وَالْيَوُم ". " وَالتَّفْرِيرَةُ عَلَى عَظِيمُ مَرُتَبَةِ هذا الشَّهُ وَالْبَلَدِ وَالْيَوُم ". " وَالْبَلَدِ وَالْيَوُم ". " وَخَضرت مِنْ وَالْبَلَدِ وَالْبَلَدِ وَالْيَوُم ". " وَخَضرت مِنْ وَالْبَلَدِ وَالْبَدَى وَالْبَلَدِ وَالْبَدَى وَالْبَالُولُ وَالْبَالِقُولُ وَاللّهُ وَاللّ

ملاعلى القارى رحمه الله تعالى لكصة بين:

" أَرَادَ بِهٰذَا الْإِسُتِفُهَامِ أَنُ يُقَرِّرَ فِي نُفُوسِهِمُ حُرُمَةَ الشَّهُرِ وَالْبَلَدَةِ وَالْيَوْمِ لِيَبُنِي عَلَيْهِ مَا أَرَادَهُ". "

" آ پ مصر اس استفہام کے ذریعہان کے ذہنوں میں اس ماہ ،شہر

له منقول اذ: فتح الباري ٩/١ ه ١؛ نيز لما منقول اذ: فتح الباري ٣٩/٢.

ك شرح النووي ١٦٩/١. هم مرقاة المفاتيح ٥٤٧/٥؛ فيز لما حظه ونشرح الطبيي ٢٠١٤/٦ ٢٠١٥.

www.uxdukutabkhanakablagan.www

اوردن کی حرمت کوراسخ کرنا چاہا تا کہا ہے مقصود کی اس پر بنیا در تھیں۔''

#### *حدیث شریف میں فائدہ دیگر:*

ال حدیث شریف میل آنخفرت منظاری نیز نے خونوں ، مالوں اور عز توں کی حرمت کو یوم نحر ، ماہ ذوالحجہ اور مکہ مکر مدکی حرمت و تقدی سے تثبیہ دی ہے اور بلا شبہ اس سے بات کے ممل طور پر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے:
" فِنی هذا التَّمُثِيُّلِ دَلِيُلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ضَرُبِ الْأَمُثَالِ ، وَإِلْحَاقِ النَّعْلِيْرِ بِالنَّظِيْرِ بِالنَّظِيْرِ وَيَاسًا". له

"اس مثال کے بیان کرنے میں ایک چیز کواس جیسی دوسری چیز پر قیاس کرنے کے استحباب کی ولیل ہے۔"

# ٢- پانچ دفعه سل کے بعد میل باقی رہنے کے تعلق ہو چھنا:

امام بخاری اور امام مسلم رحم بهما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رفی نظیر سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول الله مشکر کی تھا تے ہوئے سنا:

أَرَأَيْتُمُ لَوُ أَنَّ نَهُرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمُ يَغُتَسِلُ فِيُهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمُسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبقِي مِنُ دَرَنِهِ؟".

قَالُوا: "لَا يُبقى مِنُ دَرَنِهِ شَيئاً".

قَالَ: "فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ النَّحَمُسِ يَمُحُوا اللَّهُ بِهَا النَّحَطَايَا". له "
"أَكُركسي خُصْ كورواز عربنهر إجارى ] مو،اوروه روزانهاس ميس پانچ

له شرح الطيبى ١٥/٦. ال بارك من الفصيل كماب هذا كصفحات ١٩٣ ـ ١٩٣ رو كيمير على المحديث عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلوات المخمس كفارة ، رقم الحديث منفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب المشى إلى الصلاة تمحى ١٩٣ ، ١١/٢ ، ١١/٢ وصحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطابا و ترفع به الدرجات ، رقم الحديث ٢٨٣ (٣٦٧) ، ٢٨٢ ٤ - ٢٦٤ . الفاظ عديث محمى البخاري كايل.

مرتبه عنسل کرے ، تو تم کیا سجھتے ہو کہ ایسا کرنا اس کی میل کچیل کو باقی چیوڑے گا؟''

انہوں نے عرض کیا:''وہ اس کی میل کو باقی ندر ہے دےگا۔'' آپ مشکھیے آنے فرمایا:'' یہی حال پانچ نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔''

اس صدیث شریف میں بھی آنخضرت منظیکاتی نے سامعین کوکلی طور پرمتوجہ کرنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار فرمایا۔ حافظ ابن حجرر حمداللہ تعالی فرمائے ہیں:

"[أَرَأَيْتُمْ]: هُوَ اسْتِفُهَامُ تَقُرِيرٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْاسْتِخْبَارِ ،أَيُ: أَخْبِرُونِي هَلُ يُبُقي؟". 4

'' خبرطلب کرنے کی غرض ہے بیاستفہام تقریری ہے، یعنی: مجھے بتلاؤ کیاوہ باتی رہنے دےگا؟''

امام طبي رحمه الله تعالى شرح حديث مين رقم طراز بين:

"لَفُظُ (لَوُ) يَقُتَضِي أَنُ يَدُخُلَ عَلَى الْفِعُلِ ، وَأَنُ يُّجَابَ ، لَكِنَّهُ وُضِعَ الْإِسْتِفُهَامُ مَوُضِعَهُ تَاكِيُداً وَتَقُرِيْرًا ، وَالتَّقُدِير لَوُ تَبَتَ نَهُرٌّ صِفَتُه كَذَا لَمَا بَقِيَ كَذَا". ٤

''لفظ [لو] کا تقاضا ہے کہ تعلی پر داخل ہو آلین اس کے بعد تعلی ہو ] ، اور اس کا جواب دیا جائے ، لیکن آپ منظے آئی ہے اس کی جگہ بات کی تا کیداور پختگی کی خاطر استفہام استعال فرمایا اور مقصود یہ ہے کہ اگر اس می موجود ہوتو [میل کچیل ] باتی ندر ہے گی۔''

اس مدیث شریف میں آپ مشکھی آ ہے تشبید بھی استعال فرمائی ہے ، لیکن

منقول از: المرجع السابق ١١/٢.

ل فتح الباري ١١/٢.

www.uzedurkuszach www.uzedurkuszach

آپ مُنْظَوَّذَا نَ تَشْبِهُ كُواُلَثُ دَيا ہے اور نهر كے ميل كو دور كرنے كو پانچ نمازوں كے گنا ہوں كو دور كرنے كو پانچ نمازوں كے گنا ہوں كودور كرنے سے تشبيه دى ہے۔ ملاعلى القارى رحمه الله تعالى رقم طراز ہيں:
" وَعَكَسَ فِي التَّشُبِيهِ ، حَيُثُ إِنَّ الْأَصُلَ تَشُبِيهُ الْمَعُقُولِ
بِالْمَحُسُوسِ مُبَالَغَةً ". له

"آ پ سے اللہ کی عرض سے تشبیہ کو اُلٹ دیا ، کیونکہ تشبیہ کی اصل صورت بیہ ہوتی ہے کہ معنوی چیز کومسوس چیز سے تشبیہ دی جائے یا'

## ٣- مال وارث سے لگا ؤ کے متعلق سوال:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبد الله دخالی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

انہوں نے عرض کیا: ''یا رسول الله منطقطین ! ہم میں سے کوئی بھی ایرانہیں جس کواپنامال زیادہ بیارانہ ہو۔''

آب منطَعَ آنِ منطَعَ آنِ من مایا: "موب شک اس کا مال وہ ہے جواس نے آگے بھیجا[یعنی موت سے بہلے راہ اللہ میں خرج کیا۔] اور اس نے جو[مال]

لے مرفاۃ المغاتیح ۲۷۷۲. علاوہ ازیں مٹالیس بیان کرنے کے اسلوب کے متعلق تفصیل کماپ ھذا کے صفحات ۱۸۲۱–۱۹۴ پر ملاحظہ فرمائے۔ کے صحیح البخاری ، کتاب الرفاق ، باب ما فَدَم من ماله فهو له ، رقم الحدیث ۲۲۰/۱۱، ۲۶۶۲.

چیچے چھوڑا، وہ اس کے وارث کا مال ہے۔'' خلاصہ گفتگو میہ ہے کہ تعلیم وتربیت کے دوران ہمارے نبی کریم منطقی آیا ماضرین کو مکمل طور پرمتوجہ کرتے اور بات کی تا کیداور پچٹگی کی غرض سے اسلوب استفہام استعال فرمایا کرتے تھے۔



### (22)

### طلبه سيحاستفسار

استاد کے طلبہ سے استفسار میں غور وفکر کی دعوت، بتلائی جانے والی بات کی طرف کلی توجہ کے لیے تعبیدا ور بات سیجھنے کی قوئی ترغیب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم منطق آنے ہا اوقات بات بتلانے سے پہلے ای موضوع کے متعلق شاگر دوں سے استفسار فر ما یا کرتے سے ۔ تو نیق الہی سے ذیل میں اس سلسلے میں تین شوا ہد پیش کیے جارہے ہیں:

## ا\_مسلمان جيسے درخت كم تعلق استفسار:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حصرت ابن عمر ین ان اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللل

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ صَّالِثَاثَةُ: " وَوَقَعَ فِي نَفُسِي أَنَّهَا النَّخُلَةُ ، فُاستَحُرُدُهُ."

> نُمَّ قَالُوا: "حَدِّنْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ!". قَالَ: "هِيَ النَّخُلَةُ ".ك

"رسول الله مطاوية فرمايا:" ورختول مي سايك درخت اياب كه

ل صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب قول المحدِّث (حدثنا) ، أو (أخبرنا) و (أنبانا) ، رقم الحديث ١٤٥/١/٦١ .

اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ یقیناً مسلمان کی مانندہے۔ بیس تم مجھے بتلاؤ کہ وہ کون ساہے؟

لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی *طر*ف دوڑا۔

عبدالله دخالیٰ نے بیان کا:'' میرے دل میں آیا کہ وہ تھجور کا درخت ہے، [گر] میں شرمایا''[یعنی شرم کی بنا پر خاموش رہا]

پھرانہوں[صحابہ نے]عرض کیا:اللہ کے رسول (مطنع آیا ہمیں بتلا ہے! وہ کون سا درخت ہے؟

آپ طشنگران نے فرمایا: ''وہ مجور کا درخت ہے۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت منظر نظر نظر است صحابہ سے ایسے درخت کے متعلق استفسار کیا ، جو کہ مسلمان کی مانند ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کواپنی کتاب [الجامع الصحیح] میں متعدد مقامات پرروایت کیا ہے۔ ایک مقام براس حدیث کے باب کاعنوان بایں الفاظ درج فرمایا ہے:

[بَابُ طَرُحِ الْإِمَامِ الْمَسُأَلَةَ عَلَىٰ أَصُحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ] لِمَامِ الْمَسُأَلَةَ عَلَىٰ أَصُحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ] لَهِ

[اُستادکاشاگردوں سے ان کاعلم جانچنے کی خاطر سوال کرنے کے متعلق باب] علامہ بینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"فِيهِ اِستجِبَابُ إِلْقَاءِ الْعَالِمِ المَسَأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ أَفْهَامَهُمُ وَيُرَغِّبَهُمُ فِي الْفِكُرِ". "

''اس[ حدیث] میں عالم کا اپنے شاگر دکی سمجھ ہو جھ جانچنے اور انہیں غور وفکر کی ترغیب دینے کے لیے ان سے استفسار کرنے کا استخباب [ ثابت ہوتا] ہے۔''

ایک دومرے مقام پرحضرت امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوانِ باب بایں الفاظ تحریر فرمایا ہے:

[ بَابُ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ] اللهِ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ] اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْم

حافظ ابن جمررحمه الله تعالى نے حدیث شریف كی شرح میں تحریر كيا ہے:

" وَفِيُهِ التَّحْرِيُضُ عَلَى الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ ، وَقَدُ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُوَّلِفُ: [بَابُ الْفَهُم فِي الْعِلْمِ]" عَ

''اس[ حدیث شریف ] میں [حصول] علم کے لیے بچھ ہو جھ سے کام لینے کی ترغیب ہے۔ مؤلف نے اس حدیث پر باب کاعنوان[علم میں سمجھ ہو جھ سے کام لینے کے متعلق باب] رکھا ہے۔''

## حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

علاوه اذي ال حديث شريف من آتخضرت الشيئة آني مؤمن كى كيفيت اور حالت كومثال سے بيان فرمايا ہے۔ حافظ ابن جمر رحمه الله تعالى نے تحرير كيا ہے: " وَفِيُهِ ضَرُبُ الْأَمُثَالِ وَالْأَشْبَاهِ لِزِيَادَةِ الْإِفْهَامِ ، وَتَصُويُرِ الْمَعَانِي لِتَرُسَخَ فِي الذِّهْنِ وَلِتَحُدِيُدِ الْفِكْرِ فِي النَّظرِ فِي حُكُم الْحَادِثَةِ". "

''اس[حدیث] سے [بات کو] اچھی طرح سمجھانے اور معانی کی تصویر شی کے لیے مثالوں کا ذکر کرنا اور تثبیہ دینا ثابت ہوتا ہے تا کہ بات ذہن نشین ہوجائے اور پیش آیدہ بات پر توجہ مرکوز ہوجائے۔''

لے صحیح البخاری، کتاب العلم، ١٦٥/١. الله ١٦٥/١. الله ١٦٥/١. الله ١٦٥/١. الله ١٤٦/١ من المرجع السابق ١٤٧/١. الله المرجع السابق ١٩٣١ من المرجع السابق ١٤٧/١.

### ۲\_مفلس کے بارے میں استفسار:

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیز سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طشکھ آیا نے دریافت فرمایا:

" أَتَدُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟".

قَالُوا: " ٱلمُفلِسُ فِينا مَن لَا دِرُهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ".

فَقَالَ: "إِنَّ الْمُفُلِسَ مِنُ أُمَّتِيُ مَنُ يَأْتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَاتِي قَدُ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، قَيُعُطَىٰ هَذَا مِنُ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنُ حَسَنَاتِهِ. فَإِنُ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ ، قَبُلَ أَنُ يُقضىٰ مَا عَلَيهِ ، أُخِذَ مِنُ خَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتُ عَلَيهِ ، ثُمُّ طُرِحَ فِي النَّارِ ". له ودر تر من مرمقل كرفي النَّارِ ". له

'' کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟

صحابہ نے عرض کیا:''ہم میں ہے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم ہوں نہ سامان ۔''

اس پرآ مخضرت الشيكاني نے فرمایا: "بے شك میری أمت میں ہے مفلس روزِ قیامت نماز، روز ہا ورز کا قرصاتھ آئے گا اور اس نے کی کوگا لی دی ہوگی ، کسی کا مال [ناجائز] کھایا ہوگا ، کسی کا مال [ناجائز] کھایا ہوگا ، کسی کا خون [ناجائز] کھایا ہوگا ، اور کسی کو [ناجائز] مارا ہوگا ۔ اس [مظلوم] کو اس کی نیکیوں سے دیاجائے گا ، دوسر ہے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیاجائے گا ۔ وسر ہے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیاجائے گا ۔ وسر ہے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیاجائے گا ۔ وسر ہے گوئی اوائیگی سے پیشتر اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو ان [مظلوموں] کے گنا ہوں کو لے کر اس پر ڈال دیاجائے گا ،

ل صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ، رقم الحديث ٩٥(٢٥٨١)، ١٩٩٧/٤

پھراس کو [جہنم کی ] آگ میں پھینک دیا جائے گا۔''

ال حدیث شریف میں آنخضرت منظی آنے گفتگو کا آغاز صحابہ سے [مفلس]
کے متعلق استفسار سے فرمایا۔ جب وہ ٹھیک جواب نہ دے پائے ،تو آپ منظی آنے آئے نے انہیں درست جواب سے آگاہ فرمایا۔

س غيبت كمتعلق سوال:

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت ابو ہریرہ زباللہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مطفے کی آنے استفسار فرمایا:

" أَتُدُرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟".

قَالُوا: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ".

قَالَ: " ذِكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ".

قِيُلَ: " أَفَرَأَيُتَ إِنُ كَانَ فِي أَخِيُ مَا أَقُولُ؟".

قَالَ: " إِنُ كَانَ فِيُهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبُتَهُ ، وَإِنَ لَمُ يَكُنُ فِيُهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدُ بَهَتَهُ ". له

'' کیاتم جانتے ہو کہ غیبت کیاہے؟

انہوں نے عرض کیا:''اللہ تعالی اور ان کے رسول منظی آیا نے زیادہ جائے ہیں۔''

آ پ ﷺ آ نے فرمایا:''اپنے بھائی کے متعلق تمہاراوہ بات ذکر کرنا جس کو وہ ناپیند کرتا ہو۔''

عرض کیا گیا:" اگر میرے بھائی میں میری کی ہوئی بات موجود ہو ،تو

ل صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الغيبة ، رقم الحديث ٧٠ (٢٥٨٩) ، ٢٠٠١/٤ ،



آپ[اس بارے میں] کیا فرماتے ہیں؟'' آپ مشکر آئے نے فرمایا:''اگراس میں تمہاری کہی ہوئی بات ہو، تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگراس میں تمہاری کہی ہوئی بات نہ ہو، تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔''

اس حدیث شریف سے میہ واضح ہے کہ آنخضرت منظیَّ آیا نے حضرات صحابہ کو حقیقت غیبت بتانے سے پیشتر انہی سے اس بارے میں دریا فت فر مایا اور میطر زِ تعلیم بلا شکے وشیعت بتانے سے پیشتر انہی سے اس بارے میں دریا فت فر مایا اور میطر زِ تعلیم بلا شک و شبہ طلبہ کوخودغور وفکر کرنے کی عادت ڈ الٹا ہے اور بعد میں بتلائی جانے والی بات کی طرف ان کی کلی توجہ میڈول کروانے کا باعث بنتا ہے۔



### (23)

# قابلِ شرم باتوں كا كنابيةً ذكر كرنا

ہمارے نبی محترم طفی آنے سرایا حیا ہے۔ آپ طفی آنے پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ اللہ بدز بانی اور بیہودہ گوئی نہ تو آپ کی عادت مبار کہ بیس شامل تھی اور نہ ہی آپ ایسا تکلف سے کرنے والے تھے۔ اللہ تعلیم وتربیت کے دوران اگر کسی قابلِ شرم بات کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ، تو آپ طفی آنے آپ طفی آنے آپ کور مزو کنا یہ سے مجھا دیتے۔ تو فیق الہی سے سیرت طیبہ سے اس بارے میں تین مثالیں پیش کی جار ہی ہیں:

### ا\_قصه جرت جريره الله تعالى ملك كنابيه:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رخالٹی سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم ملتے والے سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم ملتے والے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ملتے والے

" لَمُ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيُسْنَى غَلِلْتُكَلَّمُ، وَكَانَ فِي بَنِيُ إِسُرَائِيُلَ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ جُرَيُجٌ، كَانَ يُصَلِّيُ، فَجَاءَ تُهُ أُمُّهُ، فَذَعَتُهُ، فَقَالَ: "أُجيبُهَا أَوُأُصَلِّيُ؟".

فَقَالَتُ: "اَللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ حَتَّى تُرِيَةً وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ". وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوُمَعَتِهِ ، فَتَعَرَّضَتُ لَه إِمْرَأَةٌ ، وَكَلَّمَتُهُ ، فَأَبَى ، فَأَتَتُ رَاعِيًا ، فَأَمُكَنَتُهُ مِنُ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَتُ غُلَامًا ، فَقَالَتُ: "مِنُ جُرَيْجٌ".

فَأَتُوهُ ، فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَه ، وَأَ نُزَلُوهُ ، وَسَبُُّوهُ ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ،

ل طاحظه و :صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي على المحديث ٢٥٦١، ٢٥٦٦.٥٠. ثل طاحظه و :المرجع السابق، رقم الحديث ٥٥٥٦/٦،٣٥٥.

ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ ، فَقَالَ: "مَنُ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟".

قَالَ: " اَلرَّاعِي".

قَالُوا: " نَبُنِي صَوْمَعَتَكَ مِن ذَهَبِ".

قَالَ: لَا ، إِلَّا مِنُ طِيُنِ". ٢٠

''گود میں تنین بچوں کے سواکسی نے بات نہیں کی: عیسیٰی عَالِیْلاً ، [ دوسرے نیج کا واقعہ یہ ہے کہ ] بنواسرائیل میں جریج کا واقعہ یہ ہے کہ ] بنواسرائیل میں جریج کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو بلایا۔ انہوں نے [اپنے دل میں آکہا:''میں والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھتار ہوں؟''

اس پر[ناراض ہوگر]ان کی [والدہ] نے کہا:''اے اللہ! اس کو اس وقت تک موت نددینا، جب تک کہ آپ اس کو زانیہ عورتوں کے منہ ندد کھا دیں۔'' جرتج اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ ایک عورت ان کے روبرو آئی اور ان سے بات کی ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

پھروہ ایک چروا ہے کے پاس آئی ،خود کواس کے سپر دکیا اور ایک بیچ کوجنم دیا۔پھر کہا''[بید بچہ] جرتج سے ہے۔''

لوگ ان کے پاس آئے ، ان کے عبادت خانے کوتو ڑا ، انہیں بیچے اُ تارااور گالیاں دیں۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی ، پھر بیچے کے پاس آ کر کہا:''اے بیچے! تیراباپ کون ہے؟''وہ بولا:''چرواہا'' لوگوں نے کہا:''مرآ کی عادیہ کی عادیہ نگاہ سو نرکی بناد ستریوں ''

لوگوں نے کہا:''ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنادیتے ہیں۔'' انہوں نے کہا:''ہرگزنہیں! مگرمٹی ہی ہے ہبناؤ ] .....الحدیث''

اس حدیث شریف میں آنخضرت ملط کی فاحشہ عورت کی دعوت برائی کا ذکر

لَى صحيح البخاري ، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمَ إِذِانْتَبَذَتُ مِنْ أَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًا ﴾، حزء من رقم الحديث٤٧٦/٦،٣٤٣٦. رمز و کنایہ سے کیا۔ آپ ملط آتے آئے اس بارے میں صرف بیفر مایا: "ایک عورت ان کے روبروآئی اوران سے بات کی اورانہوں نے انکار کردیا۔ "

المام ابن الى جمره رحمه الله تعالى في شرح مديث مين تحرير كياب: "وَفِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ مِنُ أَدَبِ السُّنَّةِ الْكِنَايَةَ عَنِ الْأُمُورِ الْفَاحِشَةِ. "لمه

'' بیر[حدیث]اس بات پردلالت کرتی ہے کہ سنت سے ثابت شدہ ادب یہ بیہے کہ قابل شرم باتوں کا ذکر کنا میہ سے کیا جائے۔''

٢ يسل حيض مين كنابيه:

امام بخاری اور امام سلم رحم به الله تعالی نے حضرت عائشہ وظافی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

" سَأَلَتِ امُرَأَةٌ النَّبِيَّ غَلَّى الْهَا ثَنَّ : " كَيُفَ تَغُتَسِلُ مِنُ حَيُضَتِهَا؟". . قَال: " فَذَكَرَتُ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيُفَ تَغُتَسِلُ،ثُمَّ تَأْخُذُ فِرُصَةً مِنُ مِسُكِ فَتَطَهَّرُبِهَا".

قَالَتُ: "كَيُفَ أَتَطَهَّرُبِهَا؟".

قَالَ: " تَطَهَّرِيُ بِهَا سُبُحَانَ اللَّهِ". وَاسُتَتَر(وَأَشَارَلَنَا سُفُيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجُهِهِ.)

قَالَ: " قَالَتُ عَائِشَهُ فَظَلَا: " وَاجْتَذَبُتُهَا إِلَيَّ ، وَعَرَفُتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ ظِلَا اللَّمِ ". " أَرَادَ النَّبِيُ ظِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ ". "

ل بهجة النفوس ٢١٤.

لم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهّرت من المحيض ، وكيف تغتسل .....، رقم الحديث ٤١٤/١،٣١٤ وصحيح مسلم ، كتاب المحيض ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، رقم الحديث ، ٦ (٣٣٢) ، ٢٦٠/١ . الفاظ عديث مسلم كين \_

WWW.HIGHER TORRESTANDER DIOPERTHEOM

"أيك عورت نے نبی طفئے آئے سے بوجھا كدوه اپنے حيض كافسل كيسے كرے۔" اس راوى ] نے كہا: "انہوں [عائشہ وَاللّٰهِ ا] نے ذكر كيا كد آپ طفئے آئے أنے اس كوطريقة مشل بتلايا۔ [پھر آپ طفئے آئے أنے فر مایا]: "پھر تم مشك ميں بساہوا كيڑا ہے كراس ہے ياكى حاصل كراو۔"

اس[عورت] نے بوجھا: ''میں اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟'' آپ منطق آیا نے فرمایا:''سبحان اللہ!اس سے پاکی حاصل کرو۔''

آب منظ آنے اپنے چرے کو چھپالیا[سفیان بن عیبندنے اپنے ہاتھ کو اپنے اللہ استے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو اپنے چرے کو چھپالیا

اس [راوی] نے بیان کیا: "عائشہ وظافی انے فرمایا: "میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا وراس کو نبی میں ہے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو نبی میں میں میں کا مقصود سمجھاتے ہوئے کہا: "اس کو خون لگی جگہوں پر پھیرلیا کرو۔"

اس حدیث شریف میں آنخضرت میں گئی نے خسل حیض کے بعد عورت کے شرم گاہ پر کپڑے کے پھیرنے کا ذکر دمز و کنایہ ہے کرتے ہوئے بیان فر مایا:'' پھرتم مشک میں بسا ہوا کپڑے لے کراس ہے یا کی حاصل کرو۔

حافظ ابن حجرر حمد الله تعالى اس حديث شريف كى شرح كرتے ہوئے رقم طرازيں:
"فِيُهِ اسُتِحْبَابُ الْكِنَايَاتِ فِيُمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَورَاتِ." وَ الْكُورَاتِ الْكِنَايَاتِ فِيُمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَورَاتِ. " وَ الْكُورَاتِ الْكِنَايَاتِ وَلِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَورَاتِ. " وَ الْكُورُاتِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ثابت ہوتا ہے۔

انہوں نے رہمی تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ الْإِكْتِفَاءُ بِالتَّعُرِيُضِ وَالإِشَارَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُسْتَهِ جَنَةِ. "كُهُ

سك لملاحظهو: فتع الباري 7/1 ٤١٦.

سكم لملافظهو: المرجع السابق ٦/١ ٤٤؛ فيزملا فظهو: شرح النووي ٤/٤ ١؛ وعمدة القاري ٣٨٧/٣.

''اس سے قابلِ شرم باتوں کے بارے میں رمزواشارہ پراکتفاء کرنا ثابت ہوتا ہے۔''

### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

المحترب المنظمة المحتلقة كاخاتون كودين متعلق بات كي تعليم ديتاك

الك نى كريم منظورة كاسايك كوسمجان كى خاطر جواب كااعاده كرنات

اکلہ کے ساتھ زمی بچل اور اعلیٰ اخلاق سے برتاؤ کرنا۔ علی اخلاق سے برتاؤ کرنا۔ علی

﴿ اپنی موجودگی میں عورت کے سوال کا تفصیلی جواب دینے کی خاطر حضرت عائشہ مِنافِیْدیا کوموقع دینا۔امام ابن الی جمرہ رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" يُوخذُ مِنهُ تَعَلِيمُ الْمَفُضُولِ بَيُنَ يَدَى الْفَاضِلِ ، لَكِنُ بَعُدَ مَا يُلُقَى الْفَاضِلُ الْحُكْمَ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِن بَابِ الْحِدُمَةِ لَهُ ، مَا يُلُقى الْفَاضِلُ الْحُكْمَ ، فَيَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنهُ ، وَالْمَفُضُولُ لَا سِيما فِي أَمْرٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنهُ ، وَالْمَفُضُولُ لَيُسَمّا فِي أَمْرٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنهُ ، وَالْمَفُضُولُ لَيُسَمّا فِي أَمْرٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنهُ النّسَاءِ بَيُنَهُنّ لَا يَقَعُ لِي السّمَا وَلِكَ مِمَا يَخْجَلُ ، لِأَنَّ تَحَدُّثَ النّسَاءِ بَيُنَهُنّ لَا يَقَعُ مِن حَدِيْثِ الرّجَال. "عُ

شرم والى كوئى بات نبيس ہے۔"

ا اسليليم تفصيل كم ليصفحات ١١٥٨ برديكه

م الما خطريمو: فتح الباري ١٦/١ ؟؟ و عمدة القاري ٢٨٧/٣ . تيز الما حظريمو: كمَّاب حدّا كَصْحَات ١٥٣-١٥٣.

ك ملاحظه مو: فتح الباري ١٦/١ ؟ أو عمدة الغاري ٢٨٧/٣ و بهجة النفوس ١٦٩/١. أير الماحظم مو: كمّا بعد الكوم عامدة العاري ٣٣٥. ٢٨٧ و الماحظم

س المرجع السابق ١ /١٦٨. نيز لما فظهو: كما حذاك مفات ٣٢٣ ٣٢٣.

س عورت کی جانب سے دعوت برائی کے تعلق کناریہ:

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ زباتین سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم مسلے میں اللہ تعالی کے کہ آپ نے فرمایا:

" سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهِ فِي ظِلِّهِ يَوُمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْعَادِلُ، وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللهِ الْحَتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللهِ الْجَتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلًا طَلَيْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ وَرَجُلُ طَلَبَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ اللهِ ....الحديث الله ....الحديث الله ....الحديث الله ....الحديث الله ....الحديث الله المُحديث الله المُحديث الله المُحديث الله المُحديث الله المُحديث الله ورَحْمَالُ الله المُحديث الله المُحديث الله المُحديث الله ورَحْمَالُ الله المُحديث المُحديث الله المُحديث الله المُحديث المُحديث الله المُحديث المُحديث الله المُحديث الم

"سات فتم كولوكول كوالله تعالى اس دن اليئ سائ ميں جگه دے گا، جب كداس كے سائے كرنے والا امام ، اليئ رب كى عبادت ميں پروان چڑھنے والا نو جوان ، ايما آ دى جس كا دل مجد كے ساتھ لؤكار ہتا ہے ، دوا يسے اشخاص جوالله تعالى كے ليے باہمی محبت كرتے ہيں ، ان كے ملنے اور جدا ہونے كى اساس يمى [للمى محبت] مجت كرتے ہيں ، ان كے ملنے اور جدا ہونے كى اساس يمى [للمى محبت] ہوائ دى جس كو حسب ونسب اور حسن والى عورت نے بلايا تواس نے جواب ديا: "بے بائك ميں تو الله تعالى سے ڈرتا ہوں .....الحديث "

اس حدیث شریف میں آنخضرت ملطی کی عورت کی دعوت برائی کا ذکر رمز و اشارہ ہے کرتے ہوئے فرمایا:''اس کوحسب ونسب اورحسن والی عورت نے بلایا۔''امام ابن جمرہ رحمہ اللّٰد تعالٰی نے تحریر کیا ہے:

" هُنَا مِنَ الْفِقُهِ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْكِنَايَةَ عَنِ الشِّيءِ الْقَبِيُحِ شَرُعًا،

اله مديث شريف كي تخ تاج كتاب مذاكص ٢٠٩ ير ملاحظ فرمائي-

وَالْإِعْرَاضَ عَنُ تَسُمِيته. يُوخَذُ ذَلِكَ مِنُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ:
" طَلَبَتُهُ" وَالطَّلَبُ هُنَا يَعُنِي طَلَبَتُ مِنْهُ وُقُوعَ الْفَاحِشَةِ
الْمُحَرَّمَةِ ، فَكَنَّى بِطَلَبَتِهِ عَنُ هذَا الْأَمْرِ الْمَمُنُوعِ شَرْعًا ، وَلَمُ
يَفُصَحُ بِهِ". له

" یہال سے بیمسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع کی نظر میں بری چیز کا ذکر کنا یہ سے کیا جائے اور بیآ تخضرت منظی آئے آئے الفاظ [اس عورت نے اس کو طلب کیا] سے افذ کیا جاتا ہے، اور [طلب] سے مراد بیہ کہ اس نے مرد کو اس کے ساتھ بدکاری کی غرض سے دعوت دی۔ اور آپ منظی آئے آئے نے شرعاً ممنوع بات کا ذکر کنا بیسے کیا، صراحت سے نہ کیا۔"

<u> شنبير</u>

قابل شرم باتوں کے کنامیہ سے ذکر کرنے کی عادت مبارکہ کے باوجود ہارے نبی کریم سے آئی مدود میں رمز واشارہ سے بات نہ فرماتے ، بلکہ اس صورت میں صراحت اور وضاحت سے گفتگو فرماتے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حصرت ابن عباس بنائی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا أَتِىٰ مَا عِزُ بُنُ مَالِكِ وَ اللَّهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ: " لَعَلَكَ قَبَّلُكَ ، أَوُ نَظَرُتَ؟".

قَالَ: " لَا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ إَلَّهُ!".

قَالَ: "أَنِكُتَهَا؟".....لأيكنبي.

قَالَ: "فَعِنُدُذَلِكَ أَمْرَ بِرَجُمِهِ". "

لے بھجة النفوس ٢٣١/١.

لم صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب هل يقول الإمّامُ للمقر: "لعلك لمست أوغمزت،" رقم الحديث ٦٨٢٤، ١٣٥/١٢.

"جب ماعز بن مالک نی مطاقی آنے پاس حاضر ہوئے ، تو آپ نے ان سے فرمایا: "شاید کہ تو نے بوسہ دیا ہے ، یا اشارہ کیا ہے [یا ہاتھ سے چھوا ہے] ، یاد یکھا ہے? "انہوں نے عرض کیا: "نہیں یارسول اللہ مطاقی آنے ۔ "
آپ مطاق آنے نے فرمایا: کیا تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کرلی ہے؟ "
آپ مطاق آنے نے کنا یہ سے کام نہ لیا۔

انہوں[راوی]نے بیان کیا:'' اس موقع پر آپ منظی کیا۔'' کرنے کا تھم دیا۔''

علامه ميني رحمه الله تعالى رقم طرازين:

"حَاصِلُهُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِلَفُظِ النِّيُكِ ، لِأَنَّ الْحُدُودَ لَا تَثْبُتُ بالكِنَايَاتِ". 4

''مقصود بیہ ہے کہ آپ ملطے آتے آئم بستری کی ] کے الفاظ کے ساتھ صراحت فرمائی، کیونکہ حدود کنایات کے ساتھ ثابت نہیں ہوتیں۔'' حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا:

" مَحَلَّ وُجُودِ الْحَيَاءِ مِنْهُ ظَلَّا فَيْ غَيْرِ حُدُودِ اللهِ ، وَلِهٰذَا قَالَ لِلَّذِي اللهِ ، وَلِهٰذَا قَالَ لِلَّذِي اِعْتَرَفَ بِالزِّنَا: "أَنِكْتَهَا؟". "

"آپ منظور کے ذکر میں ] حیا حدود اللہ منظور کے ذکر میں ] حیا حدود اللہ کے علاوہ دیگر باتوں میں تھی۔ای لیے آپ نے اعتراف زنا کرنے والے سے دریا فت فرمایا:" کیا تونے اس کے ساتھ ہم بستری کرلی ہے؟"



<sup>&</sup>lt;u>م</u> فتح الباري ٦/٧٧٥.

### (24)

# ضروری با توں کی تعلیم میں نہ شرمانا

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکاہے کہ ہمارے نبی کریم مطنے آتے ہا پر دہ دوشیزہ سے بھی زیادہ شرم وحیا والے تھے، کیکن اس کے باوجود آپ مطنئے آتے ہم ردوں اور عورتوں کو ضروری دین باتوں کی تعلیم دیتے ۔ تو فیق الہی سے ذیل میں اس سلسلے میں چندا کی شواہر پیش کیے جا رہے ہیں:

# ا-قضائے حاجت کے آداب کی تعلیم:

ا: حدیث الی هریره طالند<sup>و</sup>:

امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ ذباتیئے ہے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم منتیکی آئیے ہے کہ آ یہ نے ارشا دفر مایا:

" إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مَثَلُ الْوَالِدِ ، أَعَلِّمُكُمُ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْحَلَاءِ فَلَا يَسُتَنْج بِيمِينِه". الْحَلَاءِ فَلَا يَسُتَنْج بِيمِينِه". وَكَانَ يَأْمُرُ بِشَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوُثِ وَالرِّمَّةِ". له "كَانَ يَأْمُرُ بِشَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوُثِ وَالرِّمَّةِ". له "مِن تهارے ليے باپ كى ما ندمول ، مِن تهميں سكھا تا موں: جبتم مِن سے كوكى قضائے حاجت كے ليے جائے ، تو قبلہ كى طرف نہ چره كرے اور نه بى بشت اور نه دائيں ہاتھ سے استنجاكرے۔ "

اور آپ منطق کیے تین پھر استعال کرنے کا حکم دیتے ،اور گوبراور بوسیدہ ہڈی مے منع

له سنن النسالي ، كتاب الطهارة ، النهي عن الاستطابة بالروث ، ٣٨/١. يَشْخُ الباني نه اس حديث كو [حسن صحيح]كمهاب-(طاحظه و:صحيح سنن النساتي ١/٠١).

فرماتے۔شرح مدیث میں علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

(ایّنَمَا أَنَا لَكُمُ مَثَلُ الْوَالِدِ): كَمَا يُعَلِّمُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مُطُلَقًا، وَلَا يُبَالِيُ بِمَا يُستَحَىٰ بِذِكْرِهِ. فَهٰذَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مُطُلَقًا، وَلَا يُبَالِيُ بِمَا يُستَحَىٰ بِذِكْرِهِ. فَهٰذَا تَمُهِيدٌ لِمَا يُبَيِّنُ لَهُم مِنُ آدَابِ الْخَلَاءِ إِذَا الْإِنُسَانُ كَثِيرًا مَا يَستَحْيِي مِنُ ذِكْرِهَا لَا سِيمَا فِي مَحُلِسِ الْعُظَمَاءِ". الله يَستَحْيي مِنُ ذِكْرِهَا لَا سِيمَا فِي مَحُلِسِ الْعُظَمَاءِ". الله يَستَحْيي مِنُ ذِكْرِهَا لَا سِيمَا فِي مَحُلِسِ الْعُظَمَاءِ". الله مَن مُرارے ليه والدكى ما ندموں) جيے والدا ہے في كو ہر ضرورى بات كم تميز نہيں مرورى بات كى تميز نہيں مرورى بات كى تميز نہيں الله على قابل شرم بات كى تميز نہيں الله على الله على قابل شرم بات كى تميز نہيں الله على الله على الله على الله الله على الله ول كاذكركرت الله على عرف الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله ول كاذكركرت الله على الله وريالي باتوں كاذكركرت بوئے اور عوصا برد الوگوں كی مجلس میں شرم محسوس كرتا ہے۔ "

ب: حديث سلمان خالند؛

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

له حاشية السندي ١/٨٨.

ك صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، رقم الحديث ٥٧ (٢٦٢) ، ٢٢٣/١ .

راوی نے بیان کیا: ''انہوں[سلمان بڑاٹھ'ے] نے فر مایا: ''بالکل بلاشبہ انہوں نے ہمیں منع فر مایا کہ ہم رفع حاجت یا بپیٹاب کرتے وقت قبلہ رخ ہوں اور یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استخاکریں ، یا ہم تین سے کم پھر (وصلے) استعال کریں ، یا ہم گوبر یا ہڈی سے استخاء کریں۔''

امام نووى رحمه الله تعالى في حضرت سلمان والله كول كى شرح مِن تحرير كيا ب " أَجَلُ " مَعُنَاهُ: نَعَمُ ، وَهِيَ بِتَخْفِيُفِ اللّامِ، وَمُرَادُ سَلَمَانَ وَ اللّهُ اللّهِ ، وَمُرَادُ سَلَمَانَ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ ، وَمُرَادُ سَلَمَانَ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ فِي دِينِنَا حَتَى النّجرَاءَ ةَ اللّهِ فَي دِينِنَا حَتَى النّجرَاءَ قَ اللّهُ اللّهُ عَلَمُنَا آدَابَهَا ، فَنَهَانَا فِيهَا عَنُ اللّهُ أَعُلَمُ " لَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَاللّهُ أَعُلَمُ " لَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَاللّهُ أَعُلَمُ " لَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَاللّهُ أَعْلَمُ " لَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَاللّهُ أَعْلَمُ " لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

" اجل" کامعنی[بال] ہے اور بیلام پر جزم کے ساتھ ہے۔ سلمان وہا تھ کامقصود بیہ کہ آپ مطابق نے ہمیں دین کی ہر ضروری بات سکھائی اور اے نکتہ چیں! تو جو قضائے حاجت کا ذکر کر رہا ہے ، تو انہوں نے ہمیں اس کے آ داب کی بھی تعلیم دی ہے اور اس سلسلے میں فلال فلال بات سے منع فرمایا ہے۔ واللہ اعلم'

٢-احتلام عورت كي كم كابيان:

امام مسلم رحمه الله تعالى في حضرت انس بن ما لك مِن الله الله صدوايت نقل كى ہے كه انہوں نے بيان كيا كه:

" جَاءَ تُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ ( وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ لَهُ ، وَعَائِشَةُ وَ اللهِ عَنْدَهُ: " يَا رَسُولَ اللهِ! اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ لَهُ ، وَعَائِشَةُ وَ اللهِ عَنْدَهُ : " يَا رَسُولَ اللهِ! اللهِ عَلَيْهِ مَا يَرَى الرَّحُلُ فِي الْمَنَامِ ، فَتَرَى مِنُ نَفُسِهَا مَا الْمَرُأَةُ تَرَى مَن نَفُسِهَا مَا

لے شرح النووي ١٥٤/٣.

يَرَى الرَّجُلُ مِنُ نَفُسِهِ".

فَقَالَتُ عَائِشَهُ وَ اللهُ : " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَضِحُتِ النِّسَآءَ ، تَرِبَتُ يَمِينُكِ".

فَقَالَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا يَعِينُكِ. نَعَمُ ، فَتَرِبَتُ يَمِينُكِ. نَعَمُ ، فَلَتَغُتَسِلُ يَا أُمَّ سُلَيُم! إِذَا رَأْتُ ذَلِكَ ". ٤

''ام سلیم و النه علی و ادی ارسول الله طفی آن خدمت میں حاضر موکی اور آب سے عرض کیا اور اس وقت عائشہ و النه الله علی آب مشیکا آن اور اس وقت عائشہ و النه الله علی آب مشیکا آن اور اس وقت عائشہ و النه و الله علی آب میں کے پاس [تشریف فرما ] تھیں :'' یا رسول الله طفی آن اور ت خواب میں وی کی دیکھتی ہے، جو آ دمی و یکھتا ہے۔اور وہی چیز وہ اپنے ہاں پاتی ہے، جو آ دمی و یکھتا ہے۔اور وہی چیز وہ اپنے ہاں پاتی ہے، جو مردیا تاہے''

عائشہ مِنْ اللّٰهِ اِنْ اے کہا:'' اے اُم سلیم! تم نے عورتوں کورسوا کر دیا ہے ،تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہوجائے۔''

آپ طشیکی آنے عائشہ وہ اللہ سے فرمایا: "بلکہ تیرادایاں ہاتھ خاک آلودہو
جائے،اےام سیم! ہاں، جب ورت ایساد کیھے، تواسے شل کرنا جا ہیے۔ "
اس حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت مشیکی آنے خضرت اُم سلیم وہ اُلی اللہ خواتین کی حاجت کے پیش نظر اس کا جواب دیا۔
کے سوال کو ناپیند نہیں فرمایا ، بلکہ خواتین کی حاجت کے پیش نظر اس کا جواب دیا۔
آنخضرت طشیکی آنے صرف ای پر اکتفا نہ فرمایا ، بلکہ حضرت عائشہ وہ اُلی اِن پر اعتماب فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:
اعتراض کی بنا پر انہی کا احتساب فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:
" فَمَعُنَاهُ أَنْتِ اَحَقُ أَنْ یُقَالَ لَكِ هِذَا ، فَاِنَّهَا فَعَلَتُ مَا یَجِبُ

لى صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، رقم الحديث ٢٩ (٣١٠) ، ٢/٠٥٠.

### ۳\_عورت کی دیر میں جماع کی ممانعت:

حضرات اثمّه احمد بن حنبل ، ابن ماجه اورابن حبان رحمهم الله تعالیٰ نے حضرت خزیمه ابن ثابت رفائشۂ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"رسول الله طفي مَنْ الماد فرمايا: "ب شك الله تعالى حق [ بات بيان كرنے ] سے نہيں شرما تا۔ " تين مرتبه آب طفي مَنْ أن نه بات بيان فرمائى "عورتوں كى د بر [ بين على على حكرو۔ "

اس حدیث شریف میں آنخضرت مشکے آیا نے عورتوں کی پیٹھوں میں جماع کرنے

ل شرح النووي ٢٢١/٣.

م المسند ١٤/٥ ٢ (ط: المكتب الاسلامي)؛ وسنن ابن ماجة ، أبواب النكاح ، النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، رقم الحديث ١٩٣١، ١٩٣١؛ وَالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب النكاح ، باب النهي عن إتيان النساء في أعجاز هن ، رقم الحديث ١٤٠٠، ١٤/٩، ١٥٥٥، الفاظ عديث سنن ابن عديث سنن ابن ماجه ١٤/١، ٣٢٤/١ ؛ وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٢١/١٥).

ے منع فرمایا اور اس سے پیشر بطور تمہید تین باراس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرم وحیا کی بنا پر بیان حق کو ترک نہیں فرماتے۔ ای سلسلے میں علامہ طبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

### حدیث شریف میں فائدہ <u>دیگر:</u>

آ تخضرت منظیم نے اپنے الفاظ''یقینا اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے۔'' تین مرتبہ فرمائے ،' تین مرتبہ فرمائے ، بات کی اہمیت کواُ جا گر کرنے اور اس کو ذہن شین کروانے میں اعادہ کلام کا اثر مختاج بیان نہیں ۔ ع

بتنبير

ضروری با توں کی تعلیم میں نہ شر مانے کے متعلق سیرت طبیبہ میں نہ کورہ بالا تین واقعات کے علاوہ بہت سے شواہد کتبِ حدیث کے طہارت ،حیض اور نکاح کے ابواب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

### 紫紫紫紫

کے ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ۲۳۰۸-۲۳۰۸. میں اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۱۵۴-۱۵۴ ریر ملاحظ فرما ہے۔

# (25) سوال کرنے کی اجازت

ہمارے نبی کریم طینے آئے خطرات صحابہ کو مفید اور ضروری سوالات ہو چھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آنخضرت طینے آئے ہوقت ضرورت سائل کو اعادہ سوال سے بھی نہ رو کتے۔ ای طرح ایک شخص کو ایک ہی مجلس میں متعدد کار آید استفسارات کرنے سے بھی منع نہ فرماتے۔ سیرت طیبہ میں اس بارے میں موجود شوام میں سے تبین تو فیق الہی ہے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

# ا ـ ایک ہی مجلس میں تین سوالات:

۔ امام بخاری اور امام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ رہی ہوئی ہے روایت نقل کی ہے کہا: ہے کہ انہوں نے کہا:

" سَأَلُتُ النَّبِيَّ ظِلْكُمَّا: " أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّه؟".

قَالَ: " ٱلصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقُتِهَا".

قَالَ: "ثُمَّ أَيُّ؟".

قَالَ: "برُّ الْوَالِدَين".

قَالَ: ثُمُّ أَيُّ؟ "

قَالَ: "ٱلْحِهَادُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ".

قَالَ: " حَدَّثَنِي بِهِنَّ ، وَلَوِ اسْتَزَدُتُّهُ لَزَادَنِي ". 4

'' میں نے نبی کریم منطق کیا ہے یو چھا:'' کون ساعمل اللہ تعالیٰ کے ہاں

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها ، رقم الحديث ٩/٢ ، ٩/٢ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون الإيمان بالله تعالىٰ أفضل الأعمال ، رقم الحديث ١٣٩ (٨٥) ، ١/١ و.

سب سے پیاراہے؟''

آب النَّيْ الْمُعَالِينَ فِي ما يا: "نمازا بن وقت بر[اداكرنا]-"

انہوں نے دریافت کیا: ''پھرکونسا؟''

آپ مُشْفِظَةً نِي أَنْ والدين كي ساته فيكى كرنا-"

انہوں نے دریافت کیا: ''پھرکونسا؟''

آپ النيكائيل نے فرمايا: "الله كى راه ميں جہادكرنا۔"

انہوں نے بیان کیا: ''رسول الله منظامین نے مجھے ان [اعمال] کے متعلق بتلایا۔اگر میں مزید[سوالات] پوچھتا، تو آپ منظامین اور زیادہ بتلاتے۔''

اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ذلائی نے ایک ہی موقع پر تین بارسوال کیا۔ آپ طفی کی اس سے خفا نہ ہوئے ، بلکہ ہر مرتبہ جواب سے نوازا۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ اگر ابن مسعود زلائی مزید استفسارات بھی کرتے ، تو آپ طفی کوئی این مسعود زلائی مزید استفسارات بھی کرتے ، تو آپ طفی کوئی ان کے جوابات دینے کے لیے بھی تیاراور آ مادہ تھے۔ امام نووی رحمہاللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریکیا ہے:

"وَفِيُهِ صَبُرُ الْمُفُتِيُ وَالْمُعَلِّمِ عَلَى مَنْ يُفْتِيُهِ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، وَإِخْتِمَالُ كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ وَتَقُرِيُرَاتِهِ ." لَهُ

"اس [ حدیث] سے ثابت ہوتا ہے کہ مفتی اور معلم کو اس مخف [ کی بات] پر صبر کرنا چاہیے، جسے وہ فتوی یا تعلیم دے رہا ہو، نیز سوالات اور استفسارات کی کثرت کو برداشت کرنا چاہیے۔"

علامه عيني رحمه الله تعالى لكصة بين:

"وَفِيُهِ السُّوَّالُ عَنُ مَسَائِلَ شَتَّى فِي وَقُتِ وَاحِدٍ ، وَجَوَازُ

ل شرح النووي ۷۹/۲.

تَكْرِيُرِ الشُّوَّالِ. "ك

"ایک ہی وفت میں مختلف مسائل کے متعلق استفسار کرنا اور سوال کے اعادہ

کاجوازاس[ حدیث]ے ثابت ہوتاہے\_''

اں حدیث شریف سے بیہ بات بھی واضح ہے کہ آنخضرت منظے کی آنے اور نمائی طلب کرنے والوں کی راہنمائی کرنے میں کسراُ ٹھانہ رکھتے تھے۔

٢-ایک ہی مسکلہ کے متعلق جاراستفسارات:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابوموی اشعری بناتین سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةٌ".

قَالُوا: "فَإِنَّ لَمُ يَحِدُ".

قَالَ: " فَيَعُمَلُ بِيَدَيُهِ فَيَنْفَعُ نَفُسَهُ ، وَيَتُصَدَّقُ".

قَالُواً: " فَإِنَّ لَمُ يَسُتَطِعُ ، أَوُ لَمُ يَفُعَلْ".

قَالَ: " فَيُعِينُ ذَالُحَاجَةِ الْمَلُهُوفَ".

قَالُواً: " فَإِنَّ لَمُ يَفُعَلُ".

قَالَ: " فَلْيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ" ، أَوُ قَالَ: " بِالْمَعُرُونِ".

قَالُواً: " فَإِنَّ لَمُ يَفُعَلُ".

قَالَ: " فَلُيُمُسِكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهُ لَه صَدَقَةٌ". ٢٠

"رسول الله مصطرية نے ارشادفر مايا:" برمسلمان كے ذمه صدقه ہے ـ"

ل عمدة القاري ١٤/٥.

لم صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب كل معروف صدقة ، رقم الحديث ٢٢، ٢ ، ، ٢ ، ٢٤ ؛ ؟ وصحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، رقم الحديث ٥٥ (١٠٠٨) ، ٢ / ٢٩٩٢ . القاظ عديث مجالخاري كم بين ـ

انہوں[صحابہ بانے پوچھا:''پی اگروہ[صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز]نہ پائے؟''

آپ مشکی آنے نے فرمایا: ''تو وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے۔خود اپنے آپ کوفائدہ پہنچائے اورصد قد کرے۔''

انہوں نے عرض کیا:''اگراس میں [ کام کرنے کی ] استطاعت ہی نہ ہو، یا وہ نہ کرے؟

آپ منطق آن نام ایا: "پس وه کسی حاجت مند پریشان حال کی اعانت کرے۔ "انہوں نے عرض کیا: "تواگروه یہ [بھی] نہ کرسکتا ہو؟"
آپ منطق آن نے فرمایا: "تو وہ فیر کا تھم دے" یا آپ منطق آن نے "نیکی کا تھم دے" انہوں نے عرض کیا: "تو وہ اگریہ [بھی] نہ کر سکے؟"
آپ منطق آن نے فرمایا: "وہ برائی سے بازر ہے، بلاشبہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔"

اس مدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت طفی آئے ہی موقع پرایک ہی موقع پرایک بات کے بندی خفا پرایک بات کے بارے میں چارد فعہ سوال کیا گیا ہیں آپ نہ تو غصے میں آئے ، نہ ہی خفا ہوئے اور نہ ہی سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈیٹ کی ، بلکہ ہر دفعہ سوال کا جواب دیا۔ فصلوات رَبِّی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ.

## <u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

مریت شریف میں ایک ہی موقع پر ایک ہی بات کے متعلق چارسوال کرنے کا ہی فرنہیں ، بلکہ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ صحابہ کی جانب سے آنخضرت مشطَعَیّا ہے کہ صحابہ کی جانب سے آنخضرت مشطَعَیّا ہے کہ خدمت میں خود اپنی ہی فرمائی ہوئی بات پر نظر ثانی کی طلب بھی ہے اور استاد کے لیے اپنی بات کے متعلق طلبہ کی نظر ثانی کی طلب کوسننا اور گوار اکرنا کچھ آسان

كام بيس - حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نے تحریر کیا ہے: "فِیْهِ مُرَاجَعَهُ الْعَالِمِ فِی تَفُسِیرِ الْمُجْمَلِ وَ تَخْصِیْصِ الْعَامِ." له "اس [حدیث] ہے مجمل کی تفییر اور عام کی تخصیص کی خاطر عالم کی

طرف رجوع كرنا[ ثابت بوتا] ہے۔''

المن العليم وتربيت من أتخضرت الشيئيلية كأ سانى:

آپ ملطے آئے انے نیکی کی متعدد را ہوں کی طرف راہ نمائی فرمائی اور یہ بھی واضح فرما دیا گئے اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگران میں سے ایک یا نیکی کے بچھ کام کسی کے دائرہ استطاعت میں نہ ہوں ، تو وہ نیکی کا کوئی ایسا کام کرے ، جواس کے بس میں ہو۔علامہ ابن الی جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" فِيُ هذَا الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْأَمْرِ الْمَصُسُوسِ مِنْهُ ، فَلَا يَخْتَصُّ بِأَهُلِ الْيَسَارِ مَثَلًا ، بَلُ كُلُّ وَاحِدٍ الْمَحُسُوسِ مِنْهُ ، فَلَا يَخْتَصُّ بِأَهُلِ الْيَسَارِ مَثَلًا ، بَلُ كُلُّ وَاحِدٍ قَادِرٌ عَلَى أَنُ يَفُعَلَهَا فِي أَكْثَرِ الْأَحُوالِ بِغَيْرِ مُشَقَّةٍ ". " فَاذِرٌ عَلَى أَنُ يَفُعَلَهَا فِي أَكْثَرِ اللَّهُ حُوالِ بِغَيْرِ مُشَقَّةٍ ". " مَن اللَّهُ عَلَمَ عِلْمَ مِعْلَمَ مِن اللَّهُ عَلَمَ عِلْمَ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَى

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رخالیئے سے روایت نقل کی ہے

كدوه بيان كرتے ہيں:

ل فتح الباري ٩/٣٠ نيز طاحظه بو: بهجة النفوس ٢/٢٤١ ؛ اوركتاب هذا كصفحات ٢٩٩\_٢٠٩. كم منقول از فتح الباري ٤٤٨١٠ ، نيز طاحظه بو: عمدة القاري ١١٢١٢ .

" بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِي اللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ ، فَأَنَاخَه فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ : "أَيُّكُمُ مُحَمَّد فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ : "أَيُّكُمُ مُحَمَّد فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ : "أَيُّكُمُ مُحَمَّد فِي الْمَا الرَّجُلُ النَّبِيُ فِي اللَّهُ الل

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: " إِبْنَ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ؟".

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِينَ اللَّهُ : " قَدُ أَجَبُتُكَ".

فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ظِلْكُمَّى: " إِنِّيُ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيُكَ فِي الْمَسَأَلةِ ، فَلَا تَحِدُ عَلَىَّ فِي نَفُسِكَ".

فَقَالَ: " سَلُ عَمَّا بَدَالَكَ".

فَقَالَ: "أَسَأَلُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنُ قَبُلَكَ، آللهُ أَرُسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمُ؟".

فَقَالَ: " اَللَّهُمَّ نَعَمُ".

قَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ! آللُّهُ أَمَرَكَ أَنُ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الحَمْسَ فِي الْيُومِ وَاللَّيُلَةِ؟".

قَالَ: " اَللَّهُمَّ نَعَمُ".

قَالَ: " أَنْشُدُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنُ نَصُومَ هَذَا الشَّهُرَ مِنَ السَّنَةِ؟

قَالَ: " اَللَّهُمَّ نَعَمُ".

قَالَ: " أَنُشُدُكَ بِاللَّهِ! آللُّه! أَمَرَكَ أَنُ تَأْخُذَ هذِهِ الصَّدَقَةَ مِنُ أَغُنِيَائِنَا فَتَقُسِمَهَا عَلَىٰ فُقَرَائِنَا؟".

فَقَالَ النَّبِيُّ غَلِظَا : "اَللَّهُمَّ نَعَمُ."

فَقَالَ الرَّجُلُ: " آمَنُتُ بِمَا حِثُتَ بِهِ ، وَأَنَّا رَسُولُ مَنُ وَرَائِي مِنُ قَوُمِيُ ، وَأَنَّا ضِمَامُ بُنُ تَعُلَبَةَ أَخُو بَنِيُ سَعُدِ بُنِ بَكُرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ٢٠٠٠ "ایک دفعہ ہم مسجد میں نی مشکر اللہ کے ساتھ بیٹے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک شخص داخل ہوا ، اس نے اس کومسجد میں بٹھایا ، پھراس کے گھٹنوں کو با ندھا ، پھران (صحابہ کرام) ہے دریافت کیا:''تم میں محمد (مشکھی آئے) کون ہے؟'' نبی مطنی آین اس وقت عیک لگائے لوگوں کے روبر وتشریف فرما تھے۔ ہم نے کہا: ''سفیدرنگ والے ٹیک لگائے ہوئے تخص''' اس [شخص] ہے آپ مطفی آیا ہے کہا:'' کیا عبدالمطلب کے فرزند ہو!'' نی مشیر نے اس سے فر مایا '' بے شک میں تمہیں جواب دے چکا ہوں۔'' اس آ دی نے کہا:'' بلاشبہ میں تم ہے [ کچھ ] دریافت کر رہا ہوں اور دوران سوال تم یر شخق کروں گا۔ تو تم اینے دل میں میرے بارے ملال نہلا نا۔'' آپ مُطْئِلَةٌ نِے فرمایا:''جوجا ہو یوچھو۔'' اس نے کہا: ' میں تمہیں تمہارے رب ، اور تم سے پہلے لوگوں کے رب کی قتم دے کر بوچھتا ہوں کہ آیا اللہ تعالیٰ نے تہبیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کربھیجاہے؟'' آب مطفقات نے فرمایا: "ہاں، الله کی متم!"

آبِ طَلِيَّا اللهُ عَنْ مِهِ مَا يَا: '' ہاں ، الله کی سم!'' اس نے کہا: '' میں تہمیں الله تعالیٰ کی سم دیتا ہوں: کیا الله تعالیٰ نے تہمیں تکم دیا کہ ہم رات دن میں پانچ نمازیں پڑھیں؟'' آب طِلْطَا اَلْہِ اِنْ مَایا: '' ہاں ، الله تعالیٰ کی شم!''

لى صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب ما حاء في العلم ، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ، رقم الحديث ٦٣، ١٤٩/١.

اس نے کہا: '' میں تہمیں اللہ تعالیٰ کی تشم دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے تہمیں عکم دیا ہے کہ ہم سال میں اس ماہ کے دوزے رکھیں؟''
آ پ طفی می نے نے فرمایا: '' ہاں ، اللہ کی قشم !''
اس نے کہا: '' میں تہمیں اللہ تعالیٰ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا تہمیں اللہ تعالیٰ نے عکم دیا گئے ہے ذکو ہ ہمارے اغنیاء سے لے کر ہمارے نقراء میں تقسیم کردو؟''
آ پ طفی می نے فرمایا: '' ہاں ، اللہ کی قشم!''
تب وہ فیض کہنے لگا: '' آ پ جو [ دین ] لائے میں اس پرایمان لا تا ہوں ،
میں اپنی قوم کا ، جو کہ میرے ہی ہے ہیں ، قاصد ہوں ، میں ضام بن تعلیہ ، قبیلہ سعد بن بکرسے ہوں۔''

اس روایت سے واضح ہے کہ ضام وہ النہ نے ایک ہی نشست میں چارسوالات کیے ،
ور انِ گفتگو درشت لہجہ اختیار کیا اور صادق ومصدوق نبی کریم میں کی کی میں کوشم دے کر ہر
سوال کے جواب کا تقاضا کیا۔ صرف یہی نہیں مبلکہ چے مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صنام ذالئی نے ان چارسوالات کے علاوہ ، کچھاور استفسارات بھی کیے۔ اس روایت میں ہے :
میں ہے :

" قَالَ: " فَمَنُ خَلَقَ السَّمَاءَ؟"

قَالَ: " اَللَّهُ".

قَالَ: " فَمَنُ خَلَقَ الْأَرْضَ؟".

قَالَ: "اَللَّهُ".

قَالَ: " فَمَنُ نَصَبَ هذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهًا مَا جَعَلَ؟" قَالَ: "اَللّٰهُ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ ، وَنَصَبَ هَذِهِ

الْحِبَالَ ، آلله أَرُسَلَكَ؟".

قَالَ: " نَعَمُ".

قَالَ: " وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوُمِنَا وَلَيُلَتِنَا".

فَالَ: " صَدَقَ".

قَالَ: فَبِالَّذِي أَرُسَلَكَ ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟

قَالَ: "نَعُمُ."

قَالَ: " وَزَعَمُ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمُوَالِنَا".

قَالَ: "صَدَقَ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي أَرُسَلَكَ ، آللُّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟ ".

قَالَ: "نَعَمُ".

قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا".

قَالَ: "صَدَقَ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي أَرُسَلَكَ ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟".

قَالَ: "نَعُمُ".

قَالَ وَزَعَمَ رَسُوُلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيُتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلًا".

قَالَ: "صَدَقَ". ك

اس نے کہا: ''آسان کی تخلیق کس نے کی؟'' آب مشکر آنے نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے۔''

لى صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، جزء من رقم الرواية . ٤٢-٤١/١ ، ١٠١١) ، ١٠٤١.

اس نے پوچھا: '' زمین کی تخلیق کس نے کی؟''

آب مُصْلَقِلَةِ نِهُ مِا مِانِهُ الله تعالى نے ''

. اس نے دریافت کیا:''ان پہاڑ دں کوکس نے نصب کیا اور جو پچھان میں رکھا گیا ہے وہ کس نے رکھا؟''

آب طَشِيَ اللهِ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ نِهِ - "

اس نے کہا:''اس ذات کی تتم جس نے آسان کو بنایا، زمین کی تخلیق کی اور ان پہاڑوں کو گاڑا، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے [رسول بنا کر] بھیجا ہے؟''

آپ منظور نے فرمایا:" ہاں"

اس نے کہا:'' اور تمہارے قاصد نے گمان کیا کہ دن اور رات میں ہمارے ذمہ یا نچے نمازیں ہیں؟''

آب مصفحية نفر مايا: "اس في كها-"

اس نے کہا:'' تحقیے اس ذات کی تتم جس نے تحقیے مبعوث کیا! کیا اللہ تعالیٰ نے تحقیے مبعوث کیا! کیا اللہ تعالیٰ نے تحقیے اس بات کا تھم دیا ہے؟''

آپ سے اے فرمایا:"ہاں"

اس نے کہا: '' اور تمہارے قاصد نے گمان کیا کہ ہمارے ذمہ ہمارے مالوں کی زکو ۃ ہے؟''

آب مطالق آنے کما۔"

اس نے کہا:'' تحقیے اس ذات کی تشم جس نے تحقیے رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ تعالیٰ نے تحقیے اس بات کا تھم دیا ہے؟''

آب مصنيح نفرايا: "بال"

اس نے کہا: '' اور تیرے قاصد نے گمان کیا کہ سال میں ہم پر ماہِ رمضان

کےروزے[فرض] ہیں؟"

اس نے کہا: '' تجھے اس ذات کی شم جس نے تہمیں بھیجا! کیا اللہ تعالیٰ نے تہمیں اس بات کا تکم دیا ہے؟''

آب النظامة فرمايا: "بال."

اس نے کہا:'' اور تیرے قاصد نے گمان کیا کہ ہم میں سے صاحب استطاعت پرجج فرض ہے؟''

آب الفَيْقَةُ فِي أَمالِ: "اس في كها-"

ال روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ضام رہائیں نے سابقہ روایت میں موجود چار سوالات کے علاوہ آنخضرت میں موجود چار سوالات کے علاوہ آنخضرت میں آئی کے روبرو اور استفسارات بھی پیش کے۔ آ ب میں آئی ہی نشست میں ،ایک ہی شخص کی طرف سے متعدد سوالات کرنے پرخفا نہ ہوئے ، بلکہ ہرسوال کا جواب دیا۔

اے ہارے اللہ کریم! سائلین کے سوالات کے جواب دیے میں ہمیں نبی کریم ملطے اللہ کے اسورہ مبارکہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین یا حی یا قیوم.





(26)

# عمده استفسار کی تعریف

ہمارے نبی کریم ملطنے آیا استھے سوال کو پسند فرماتے اور اس کے کرنے والے کی تعریف کرنے والے کی تعریف کرنے والے ک تعریف کرتے۔ سیرت طیبہ میں موجود شواہد میں سے جار ذیل میں توفیق الہی سے بیش کے جارہے ہیں:

ا ـ معاذر خالتين كعده سوال كي تعريف:

امام ابوداود طیالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معافر بن جبل مُنالِثُهُ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قُلُتُ: " يَا رَسُولَ الله! أَخْبِرُنِي بِعَمَلِ يُدُخِلُنِي الْجَنَّةَ". قَالَ: " بَخِ بَخِ ، لَقَدُ سَأَلَتَ عَنُ عَظِيْمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ الله ، صَلَّ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَأَذِ الرَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ". 4

" مين في عرض كيا: " يا رسول الله منطقة أني المجمع جنت مين داخل كردين والا عمل بناسية والا عمل بناسية إن

آپ مطفظ آنے فرمایا: ''شاباش! شاباش! بے شک تو نے عظیم [چیز] کے بارے میں سوال کیا۔ اور بلاشہوہ اس شخص کے لیے آسان عمل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ آسان کردے۔ فرض نماز پڑھواور فرض زکو قادا کرو۔''

اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت منطق کیا نے حضرت معاذبہ لائنے کے

ا مسند أبى داود الطيالسي ، أحاديث معاذ بن حبل ﴿ الله مسند أبى داود الطيالسي ، أحاديث معاذ بن حبل ﴿ الله ما الله ١٥٥١ من رقم الحديث ٢٥٥/١ منعدو] متعدد] مانيد كريم كرنے سے [حسن] من المسند ١/٥٥). اسانيد كريم كرنے سے [حسن] من المانيد كريم كرنے سے المانيد كريم كرنے سے المانيد كريم كرنے سے المانيد كريم كريے كريے ہيں المانيد كريم كريے كريے ہيں المانيد كريم كريے كريے ہيں المانيد كريم كريے ہيں المانيد كريم كريے ہيں المانيد كريم كريے ہيں كريے ہيں المانيد كريم كريے ہيں ك

عده سوال کوسراہا اور ان کی تعریف بایں الفاظ فرمائی: "آفرین! آفرین! ہوئی ابلا شبہ تونے عظیم [چیز] کے بارے میں سوال کیا ہے۔ "لفظ [بنخ] جیسا کہ علامہ اساعیل جوہری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ کی چیز کی تعریف اور اس کے بارے میں اظہار خوشی کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ مشط میں نے بات میں زور پیدا کرنے کی خاطریہ لفظ دومر تبہ فرمایا۔ ل

## ٢\_ا چھے سوال برابو ہر برہ وظائلیہ کی تعریف:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ زبالٹیئ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ انہوں نے عرض کیا:

" يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوُمَ الْقِيَامَة؟".
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدِينِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنُ يَسُأَلَنِي عَنُ هَذَا الْحَدِينِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنُ يَسُأَلَنِي عَنُ هَذَا الْحَدِينِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنُ مِنُ عَلَى الْحَدِينِ . أَسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِينِ . أَسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنُ قَالَ: "لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفُسِه". " مَن قَالَ: "لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفُسِه". " مَن قَالَ: "لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفُسِه". " مَن قَالَ: "لَا اللهُ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفُسِه". " مَن قَالَ: "لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفُسِه". " مَن قَالَ: "لَا إِللهُ إِلَّا الله خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفُسِه". " مَن قَالَ: "لَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ نَفُسِه ". " مَن قَالَ: " لَا إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَيْهُ إِلَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللْهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلْهُ إِلْهُ

رسول الله طفظ آخ نفر مایا: "اے ابو ہریرہ! حدیث کے متعلق تمہاری حرص کے پیش نظر مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے اس کے متعلق مجھ سے کوئی دریافت نہ کرے گا۔ روز قیامت میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب وہ موگا، جس نے سے دلیا ہے جی سے "کا اِلْهُ إِلَّا اللَّهُ" کہا۔"

ل ملاحظه و: الصحاح ،باب الخاء ، فصل الباء ، مادة [بخ]، ١٨/١٤.

م صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث ، رقم الحديث ٩٩، ١٩٣/١ .

امام ابن ابي جمره رحمه الله تعالى شرح حديث ميس رقم طرازين:

" فِي هَذَا دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِدُخَالَ السُّرُورِ عَلَى السَّرُورِ عَلَى السَّائِلِ قَبُلَ رَدِّ الْحَوَابِ عَلَيْهِ لِإِنَّهُ غَالِكُ قَدَّمَ قَولَهُ : " لَقَدُ ظَنَنُتُ "، عَلَى رَدِّ الْحَوَابِ عَلَيْهِ.
 ظَننُتُ "، عَلَى رَدِّ الْحَوَابِ عَلَيْهِ.

وَالسِّرُ الَّذِي فِي هَذَا الْإِخْبَارِ مِنَ إِدُخَالِ السُّرُورِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُتَأَثِّى مَا أَخْبَرَبِهِ حَتَّى يَكُونَ كَمَا قَالَ: " لِمَا رَأَيْتُ مِنُ لَا يَتَأَثَّى مَا أَخْبَرَبِهِ حَتَّى يَكُونَ كَمَا قَالَ: " لِمَا رَأَيْتُ مِنُ مِنُ الْحِرُصُ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ . وَلَا يَظُهَرُ لَهُ عَلَيْ الدَّوَامِ ، وَيُرَاعِي عَلَى الدَّوَامَ ، وَيُرَاعِي عَلَى الدَّوَامَ ، وَيُرَاعِي أَقُواللَهُ وَالْحَدِيثُ لِلسَّخُونِ عَنِ السَّرُورِ ، فَكَيْفَ بِهَا فِي عِنْدَ الصَّحَابَةِ أَعُظَمَ مَا يَكُونَ مِنَ السُّرُورِ ، فَكَيْفَ بِهَا فِي عَنْدَ الصَّحَابَةِ أَعُظَمَ مَا يَكُونَ مِنَ السُّرُورِ ، فَكَيْفَ بِهَا فِي مُرُورِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي ". له

"اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسنون طریقہ بیہ ہے کہ جواب دینے سے پیشنر سائل کوخوش کیا جائے ،جیسا کہ آپ مشکی آیا نے ابو ہر رہ ہوئائینئ سے فرمایا[حدیث کے بارے میں تمہاری حرص کے پیش نظر۔

حدیث کے بارے میں ان کی حرص آنخضرت طینے آئے آئے کے لیے تب ہی ظاہر ہوئی ہوگی ، جب کہ آپ تسلسل کے ساتھ ان کی طرف النفات فرماتے رہے ہوں گے۔ رہے ہوں گے۔ صحابہ کے نزدیک لمحہ بھر کے لیے آنخضرت مینے آئے آئے کا کسی کی جانب نظر عنایت فرمانا عظیم ترین مسرت کی بات تھی ، تو جب بیتسلسل کے ساتھ دنوں اور را توں میں ہو، تو پھر سرورا ور مسرت کس قدر ہوگی ؟''

لى بهجة النفوس ١٣٣/١.

دوسری بات سیقی که آنخضرت منظیر آنے جواب دینے سے پیشتر کنیت سے پکارا۔ اور اس طرح پکارنے سے شاگر دکو ہونے والی خوشی مختاج بیان نہیں اور خصوصاً جب که ندا کرنے والے حبیب رب العالمین منظیر آنے ہول۔

### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے جار درج ذیل ہیں:

﴿ الله على استعداد اور صلاحیت سے آگاہ ہونا۔ علامدابن اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے: بطال رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ لِلْعَالِمِ أَنُ يَتَفَرَّسَ فِي مُتَعَلِّمِيهِ ، فَيَنْظُرَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِقُدَارَ تَقَدُّمِهِ فِي فَهُمِهِ ." لَهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِقُدَارَ تَقَدُّمِهِ فِي فَهُمِهِ ." لَهُ

''حدیث ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عالم کو چاہیے کہ اپنے شاگر دول پر گہری نظرر کھے، اور ہرایک کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت سے آگاہ ہو۔''

المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المناسبة المنظمة المناسبة المنطقة المناسبة المنطقة المناسبة المنطقة المناسبة المنطقة المناسبة المنطقة ا

لے ملاحظه هو: بهجة النفوس ١٣٣/١\_١٣٤.

۲ منقول از: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٩٥/٢.

ے آگاہ فرمانا۔علام عینی رحمه الله تعالی نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: "فِیُهِ تَفَرُّسُ الْعَالِمِ فِي مُتَعَلِّمِهِ ، وَتَنْبِیُهُهُ عَلَى ذَلِكَ لِكُونِهِ أَبُعَثَ عَلَى خَلِكَ لِكُونِهِ أَبُعَثَ عَلَى الْحِلْمِ . "له عَلَى إَجْتِهَادِهِ فِي الْعِلْمِ . "له

"عالم كااپنے شاگردكى صلاحيت كو يہج اننااوراس كواس سے آگاہ كرنا، كيونكه بيا بات[حصول]علم كے ليے كوشش كرنے پر بہت زيادہ أبھارتی ہے۔"

"اس سے عالم کاسوال پو جھے جانے تک کسی علمی بات کے متعلق چپ رہنا
[ ثابت ہوتا] ہے۔ اور ابیا کرنا [علم کے ] چھپانے کے زمرہ میں نہیں آتا،
کیونکہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کرے، ہاں البتہ جب بتلانا
[ عالم پر ] لازم ہوجائے، تو پھر مجبوری کے بغیر خاموش رہنے کا اس کو اختیار نہیں۔''

آنخضرت الشيئية نے جواب میں ابو ہریرہ رہ النی سے متعلقہ بات کا پہلے ذکر کیا اگر چہانہوں نے اس کے بارے میں دریا فت نہیں کیا تھا۔اس سلسلے میں امام ابن الی جمرہ رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَى تَقُدِيمِ الْأَوُلَىٰ فِي حَقِّ السَّائِلِ، وَإِنْ كَانَ لَمُ يَسُلُّلُ عَنُهُ لِأَنَّهُ عَلَيْكُ عَدَلَ عَنِ الْجَوابِ الَّذِي هُوَ عَامٌ لِلسَّائِلِ يَسُلُّلُ عَنُهُ لِأَنَّهُ عَلَيْكُ عَدَلَ عَنِ الْجَوابِ الَّذِي هُوَ عَامٌ لِلسَّائِلِ

م المرجع السابق ١٢٨/٢.

وَغَيْرِهُ ، وَذَكرَ قَبلَهُ مَا هُوَ الْأُولَىٰ فِي حَقِّهِ، وَمَا يُسَرُّ بِهِ. "له "اس مِن اس بات كى دليل ہے كہ سائل كے حق ميں زيادہ مفيد بات كو پہلے ذكر كيا جائے ، خواہ اس نے اس كے بارے ميں دريافت نہ [بھی] كيا ہو۔ كيونكه آئخفرت مُشَيَّعَيَّمَ نے سائل اور دوسرے لوگوں سے متعلق عام جواب كو چھوڑا اور اس [بات] كو پہلے ذكر فرمايا ، جوان كے حق ميں زيادہ مفيد هي اور جس كے ساتھ وہ خوش ہونے والے تھے۔"

### ٣- بدو کے عمدہ سوال کی تعریف:

امام بخاری اور امام بیہی رحمہما اللہ تعالی نے حضرت براء بن عازب مٹائنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا:

"جَاءَ أَعُرَابِي إِلَى النَّبِيِّ عِلْكَالَةَ فَقَالَ: : "عَلِّمُنِي عَمَلًا يُدُخِلُنِي النَّبِيِّ عَلَا يُدُخِلُنِي الْجَنَّةَ".

قَالَ: "لَئِنُ كُنُتَ أَقُصَرُتَ النُحطُبَةَ ، لَقَدُ أَعُرَضُتَ الْمَسأَلَةَ أَعتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ".

قَالَ: "أَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟".

قَالَ: " لَا ، عِتُقُ النَّسَمَةِ أَنُ تَفَرَّدَ بِعِتُقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنُ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ، وَالْمِنُحَةَ الْوَكُوفَ وَالْفَيْءَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ. فَإِنُ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ افَأَطَعِمِ الْجَائِعَ ، وَاسُقِ الظَّمُآنَ ، وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ ، وَانُهَ عَنِ الْمُنكرِ. فَإِنُ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُونَ لِللَّمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنكرِ. فَإِنْ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُنَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنُ خَيْرٍ. " مَا فَكُمْ لَا اللَّهُ عَنِ المُنكرِ. فَإِنْ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُنَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنُ خَيْرٍ. " مَا اللَّهُ عَنِ المُنكرِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ المُنكرِ اللَّهُ عَنْ المُنكرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّ

لے بهجة النفوس ١٣٤/١.

مشكاة المصابيح ، كتاب العتق ، الفصل الثاني ، رقم الحديث ٢٠/٢) ، ٢٠/٢، ٢ ١-١١٠١ نيز الماحظم و الأدب المفرد ، باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم ، رقم الحديث ٢٩، ص٠٤؛ والسنن الكبرى، كتاب العتق ، باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقية ، رقم الحديث ٢١٣١٣ ، ٢١٣١٠؛ البترالارب المفروش بيالفاظ مين كد: "فإن لم تُطِق ⇔ ⇔ المحديث المحديث ٢١٣١٣ ، ٢١/١٠؛

"ایک بدونے نی کریم طفی آن کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" مجھے جنت میں داخل کردینے والاعمل سکھا دیجیے!"

آ پ طفی آیا نے فرمایا: "بات تو اگر چهتمهاری مختصر ہے ، کیکن مطلوب بہت برا است و اگر چهتمهاری مختصر ہے ، کیکن مطلوب بہت برا ہے ، جان آزاد کر داور گردن چھڑ داؤ۔ "

اس نے عرض کیا:'' کیا بید ونوں[بیان کردہ اعمال] ایک ہی نہیں؟''

آپ طفی آنے فرمایا: ''نہیں، جان آ زاد کرنا ہے کہ تو تنہا اس کو آ زاد کرے اور گردن چھڑانا ہے کہ اس کی قیمت کی ادائیگی میں اعانت کرے اور بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹی یا بکری کا عطیہ دینا اور ظالم قرابت دار سے اچھا سلوک کرنا۔ پس اگراس کی طاقت نہ ہو، تو بھو کے کو کھلا وَاور پیا ہے کو پلاؤ اور نیکی کا تھم دواور برائی سے منع کرواور اگراس کی [بھی] استطاعت نہ ہوتو خیر کے علاوہ اپنی زبان کورو کے رکھو۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت مظیرات میں استخطرت میں استعمالی ہایں الفاظ تعریف فرمائی:

" لَئِنُ كُنُتَ أَقُصَرُتَ الْمُحطُبَةَ لَقَدُ أَعُرَضُتَ الْمَسُأَلَةَ" "تمهارى بات تواگر چەخضر ہے، کین مطلوب بہت بڑا ہے۔" حدیث شریف میں دیگرفوائد:

حدیث شریف میں دیگر فوائد میں سے دو درج ذیل ہیں :،

﴿ ہِدُونِ آ نَحْضُرت مِنْضَا اَلَٰمَ کے بیان کردہ جواب کے متعلق اپنے اشکال کا اظہار کیا، تو آپ مِنْشَا اَلِیْمَ خَفَانہ ہوئے ، بلکہ اس کے اشکال کودور فرمایا۔ <sup>ان</sup>

عن المنافع المعانع واسق الظمآن". في البانى في السحديث كي [استادكوسيم] قرار ديا عهد (طاحظه جو: هامش مشكاة المصابيح ١٠١١/٢؛ وصحيح الأدب المفرد ٤٣-٤٣). له الربار مي تفصيل كتاب هذا كصفحات ٢٩٩-٣٠٩ يرطاحظه جو

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

﴿ جنت میں داخل کرنے والے اعمال کا ذکر فرماتے ہوئے آپ منظی آیا نے امت پر آسانی اور سہولت فرمائی۔ [کسی نفس کو آزاد کرنے] سے جنت میں داخل کروانے والے اعمال کا آغاز فرما کربات کو یہاں تک پہنچایا کہ پھے اور کرنے کی استطاعت نہ ہوتو [خیر کے علاوہ اپنی زبان کورو کے رکھو] ۔ ا

استطاعت نه بولو[ بیر نے علاوہ این زبان کورو نے رکھو]۔ هم۔اجھے سوال کی بنا برایک اور بدو کی تعریف:

قَالَ: " فَكُفَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ مَ نَظَرَ فِي أَصَحَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ: "لَقَدُ وُقِقَ أُو لَقَدُ هُدِي. "قَالَ: كَيُفَ قُلُتَ؟

قَالَ: فَأَعَادُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ظِلْفَالِيَّا : " تَعُبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيبُمُ الصَّلَاةَ ، وَ تَصِلُ الرَّحِمَ ، دَعِ النَّاقَةَ ". "

" بِشَكَ الْمِالِي دورانِ سفر فِي طِلْفَا فَيْ أَلَيْ مَلِي اللَّهُ وَلَا تُشُولُ اللَّهُ الرَّحِمَ ، وَعِ النَّاقَةَ ". "

وقاما، پُر كَهَ لِكَ الرَّالِي دورانِ سفر فِي طِلْفَ فَيْ أَلَى مَلِي اللَّهُ الرَّحْوَمُ لَلْ اللَّهُ الرَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله راوى كوردد بكراس بدون (يارسول الله النظائية!) كبايا (يامحد النظائية!) كرماته ندادى ـ

ال اس بارے میں تفصیل کماب هذا کے صفحات ۳۲۸ ـ ۱۳۸۸ پر ملاحظ فرمائے۔

لم صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة ، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة ، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة ، رقم الحديث ١ (١٣) ، ٤٣\_٤٢/١ .

کیا گیاہے، یااس کی راہ نمائی کی گئے ہے۔'' کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اسے کہا ہے؟''
راوی نے بیان کیا:''اس نے [اپ سوال کا]اعادہ کیا۔''
نی مشکر کے بیان کیا:''اس نے [اپ سوال کا]اعادہ کیا۔''
نی مشکر کی خرمایا: تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کھر او بنماز قائم کرو، زکا قادا کر واور صلہ رکی کرو۔[اب میری] او ٹمنی کو چھوڑ دو۔''
اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ مشکر کی کرو۔[اب میری] او ٹمنی کو چھوڑ دو۔''
اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ مشکر کی کرو۔ [اب میری] او ٹمنی کو چھوڑ دو۔''
ان حدیث سے واضح ہے کہ آپ مشکر کی گئے۔''یا'' یقیناً وہ ہدایت دیا گیا۔''

### حدیث شریف میں دیگر فوا کد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے تین درج ذیل ہیں:

المنظم ا

جہٰ آنخضرت میشی آیا کا حکم ، برد باری اور تواضع کہ بدو کے سواری کی لگام تھام کر روکنے پرآپ میشی آیا نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی ، بلکہ سوال کا جواب دینے کی خاطر رکے ۔ حضرات صحابہ کو متوجہ فر مایا ،عمدہ سوال پر اعرائی کی تعریف کی اور اس کے سوال کا جواب دیا۔ ت

﴿ آنخضرت مِسْطَعَوَا نَا عَمُ سُوالَ كَاجُوابِ دینے سے پیشتر عاضرین کی توجہ اپی طرف مبذول کروائی تا کہ وہ بھی آپ کے جواب سے فیض یاب ہوں۔

#### 紫紫紫紫

کے راوی کوتر دو ہے کہ آنخضرت میں گئے ہے دونوں جملوں میں سے کون ساجملے فرمایا۔ کل اس بارے میں کتاب ھذا کے صفحات ۱۸- ۲۸۲ مجمی دیکھئے۔ سلہ اس بارے میں تفصیل کتاب ھذا کے صفحات ۳۲۵۔ ۳۳۳ پردیکھئے۔

#### (27)

### جواب میں تشبیہ وقیاس کا استعال

ہمارے نبی کریم مطنط آیا ہما اوقات جواب میں تشبیہ وقیاس سے کام لیتے تھے۔ سائل کے مطمئن کرنے میں اس کا اثر چندال مختاج بیان نہیں۔ تو فیق الہی ہے اس سلسلے میں جارمثالیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

## ا ـ مقام جہنم کے سائل سے مکان شب وروز کے متعلق استفسار:

امام ابن حبان اورامام حاکم رخمہما الله تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ دخالٹنؤ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَهُ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرُضُهَا السَّمَا وَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ؟". قَالَ: " أَرَأَيْتَ اللَّيُلَ الَّذِي قَدُ أَلْبَسَ كُلَّ شَيءٍ فَأَيْنَ جُعِلَ النَّهَارُ؟". قَالَ: " اَللَّهُ أَعُلَمُ".

قَالَ: "كَذْلِكَ اللَّهُ يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ". ك

لے الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ، کتاب العلم ، رقم الحدیث ۱،۲۱، الفاظ حدیث والمستدرك علی الصحیحین ، کتاب الإیمان ، حواب من سأل عن النار ، ۲۲/۱ الفاظ حدیث المستدرك علی الصحیحین ، کتاب الإیمان ، حواب من سأل عن النار ، ۲۲/۱ الفاظ حدیث المستدرك علی الصحیحین کے بیل المام حاکم نے الل حدیث کو صحیحین کی شرط برسی اور خالف الاحمات ۱۳۲/۱ و النار دیا ہے اور حافظ ذہبی نے الن کی تایید کی ہے۔ ( الماحظہ ہو: المرجع السابق ۱۳۲/۱ و النا خلیص ۱۳۲۱) . شخ شعیب ارنا ووط نے ابن حبان کی سند کو اسی کی شرط برسی المام کی شرط برسی الماحظہ ہو: محمد الزوائد ہو: هامش الإحسان ۱/۲۷) . حافظ بی نے الم الرک ای ای می کی صدیث روایت کرنے والے بیل اور اللہ ہو: محمد الزوائد ہے کہ [ اس کے روایت کرنے والے بیل ]۔ ( الماحظہ ہو: محمد الزوائد ہو ۲۲۷) .

"ایک آدمی نے رسول اللہ مطفیقیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:
"اے محد (مطفیقیانی)! جنت کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے، تو فرمائے کہ [جہنم کی] آگ کہاں ہے؟"

آپ منظائی آنی نے فرمایا: ''تم بتلاؤ که رات ہر چیز پر چھا جاتی ہے ، تو دن کو کہاں رکھا گیا؟''اس نے عرض کیا:''اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔'' آپ منظائی آنے نے فرمایا:''ای طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔''

امام ابن حبان رحمه الله تعالى كى روايت ميس ب:

" فَقَالَ النَّبِيُّ شَِّلِكُمَّا: " أَرَأَيُتَ هَٰذَا اللَّيُلَ قَدُ كَانَ ، ثُمَّ لَيُسَ شَىُءٌ ، أَيُنَ جُعِلَ؟".

قَالَ: " اَللَّهُ أَعُلُمُ".

قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَاءُ". 4

نی طشیکاً آیا نے فرمایا:''تم دیکھتے ہو کہ رات تھی ، پھر پھی جھی نہیں ،اس کو کہاں رکھا گیا؟''

اس نے عرض کیا:''اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔''

آپ ﷺ نے فرمایا: 'یقیناً اللہ تعالیٰ جوجا ہتا ہے کرتا ہے۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت طفظاً آنے سائل کی توجہ ایک الیمی بات کی طرف مبذول کروائی ،جس کووہ اچھی طرح جانتا تھا اور صورت مسئولہ کواسی ہے تشبیہ دی۔ امام

ابن حبان رحمه الله تعالى في اس حديث شريف پر باي الفاظ عنوان تحرير كيا ہے:

[ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالْأَجُوبَةِ عَلَى سِيلِ التَّسْبِيُهِ وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصُلِ فِي القِصَّةِ] \* عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصُلِ فِي القِصَّةِ] \* وَلَى الْفَصُلِ فِي القِصَّةِ] \* وَقَالَ كَاللَّهُ مِن فَي الْمُكُلُ الْمَالُ الْمُقَالِدُ لَي الْفَرْعَالُمُ كَاسَالُ كُوتَ شِيدُ وَقَالَ كَا اللَّهُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُلَامُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُمُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

له الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ١/٦٠٦. ٣٠٧. مالمرجع السابق ١/٦٠٦.

www.zrrdykutabbbanapkoblogspotscom

طریقے ہے جواب دینے کے جواز پر دلالت کنال حدیث ]

٢- يج اوروالدين كرنگون ميس اختلاف كے ليے اونوں كى مثال:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ دخاتیئئے سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم مضر کے نے کہ:

' أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ شَلِّكَا أَنَى وَسُولَ اللَّهِ شَلَّاكَ أَنَى فَقَالَ: " إِن امرَأَتِي وَلَدَتُ غُلَامًا أَسُودَ ، وَإِنَّى أَنْكُرُتُهُ".

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِبلٍ؟".

قَالَ: "نَعَمُ".

قَالَ: " فَمَا أَلُوَ انْهَا؟".

قَالَ: "حُمْر".

قَالَ: "هَلُ فِيهَا مِنُ أَوْرَقَ؟".

قَالَ: " إِنَّ فِيهَا لَوُرُقًا".

قَالَ: " فَأَنَّى تُرَى ذَٰلِكَ جَاءَ هَا؟".

قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِرُقٌ نَزَعَهَا".

قَالَ: " وَلَعَلَّ هَٰذَا عِرُقٌ نَزَعَهُ". وَلَهُ يُرَخِّصُ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ. " لَ " الله اعرابي نے رسول الله مِشْكَاتَا في خدمت ميں عاضر ہوكرع ض كيا: " ايك اعرابي نے رسول الله مِشْكَاتَا في خدمت ميں عاضر ہوكرع ض كيا: "ميرى بيوى نے ايك كالے لڑكے كوجنم ديا ہے اور بلا شبه ميں اس كا انكار كرتا ہوں [ يعنی اس كوا پنائيں سمجھتا ]۔ "

رسول الله مطنطقة في السنة فرمايا: "كياتمهاري پاس اونت بين؟" اس نے عرض كيا: "جي مال \_"

ل صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، رقم الحديث ٢٩٦/١٢، ٢٦١.

آپ ﷺ بِنَا نِهِ جِها:''ان کے رنگ کیا ہیں؟'' اس نے عرض کیا:''سرخ''

آپ ططن آنے دریافت فرمایا: ''کیاان میں کوئی خاک بھی ہے؟''
اس نے عرض کیا: ''ان میں خاکی رنگ کے ہیں۔'[یعن ایک سے زیادہ ہیں۔]
آپ ططن آنے نے فرمایا: ''تمہارے خیال میں یہ [رنگ] کس طرح ان کے یاس آگیا؟''

آپ طشی آن نے فرمایا: "شایداس ایعنی بچے کے رنگ آکو ایمی آکی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ "اور آپ طشی آئی نے اس کو آب کے آنکار کی اجازت نہ دی۔ "

اس حدیث شریف میں آن محضر ت طشی آئی نے بچے اور والدین کے رنگوں میں باہمی اختلاف کی بنا پر بچے کو اپنانے سے انکار کرنے والے اعرابی کے لیے اونٹول کی مثال بیان کی ، جن کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بسا اوقات سرخ اونٹ خاکی رنگ کے بچوں کوجنم دیتے ہیں۔ آپ طشی آئی نے اس کے لیے واضح فرما یا کہ اس طرح بسا اوقات سرخ اونٹ طرح بسا اوقات سرخ اونٹ علی رنگ کے بچوں کوجنم دیتے ہیں۔ آپ طشی آئی نے اس کے لیے واضح فرما یا کہ اس طرح بسا اوقات سفیدرنگ کے والدین کے ہاں سیاہ رنگ والا بچہ بپیدا ہوتا ہے۔ امام عزری رحمہ اللہ تو بالی نے اس حدیث شریف پر باب بایں الفاظ با ندھا ہے:

[بَابُ مَنُ شَبَّهَ أَصُلًا مَعُلُومًا بِأَصُلٍ مُبَيَّنٍ ، وَقَدُ بَيَّنَ النَّبِيُ عَلَيْهَا اللَّهَ عَلُومًا بِأَصُلٍ مُبَيَّنٍ ، وَقَدُ بَيَّنَ النَّبِي عَلَيْهَا اللَّهَ عَلَومًا بِأَصُلٍ مُبَيَّنٍ ، وَقَدُ بَيَّنَ النَّبِي عَلَيْهَا اللَّهَا عَلَى اللَّهُ عَمُ السَّائِلَ إِلَّهُ اللَّهَائِلَ إِلَّهُ اللَّهَائِلَ إِلَّهُ اللَّهَائِلَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[اس بارے میں باب کہ ایک امر معلوم کو دوسرے امر واضح سے تشبیہ دینا تاکہ بوچھنے والاسمجھ جائے اور نبی منطق میں دونوں کا حکم ، بیان فرما چکے ہول]

لے صحیح البخاري۲۹٦/۱۳۰۰

www.skcoukitakelinaak.shlögsfót loom

عافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحرير كياب.

"إِنَّ الَّذِيُ وَرَدَ عَنُهُ ظِلَيْكَا مِنَ التَّمَثِيلِ إِنَّمَا هُوَ تَشُبِيهُ أَصُلِ بِأَصُلٍ ، وَالْمُشَبَّهُ أَخُفَىٰ عِنُدَ السَّائِلِ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَفَائِدَةً التَّشُبِيهِ التَّقُرِيُبُ لِفَهُم السَّائِل. "له

"جومثال آنخضرت منظیم آنے سے وارد ہے وہ ایک اصل کودوسری اصل سے تشیید دینے کی ہے اور مشتبہ سائل کے نزدیک مشبہ بہ سے نسبتا زیادہ مخفی ہے اور تشبید کا فائدہ [بات کو ] قہم سائل کے قریب کرنا ہے۔"

<u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں ہے دومندرجہ ذیل ہیں:

﴿ آ تخضرت مِنْ اللهِ اللهِ استفهام استعال فرمات ہوئے اعرابی کے اشکال کا آخری جواب دینے سے پیشتر اس سے حیار سوالات کیے۔ ا

﴿ ﴾ آپ طنطَوَیَن نے مثال بیان کرتے وفت اعرابی کے احوال کو پیش نظر رکھا کہ آپ نے اونٹ کی مثال بیان فر مائی اور بدوؤں کا اونٹوں سے تعلق مختاج بیان نہیں۔ ت

٣\_نذرجج كي قرض \_\_تشبيه:

امام بخارى رحما الله تعالى في حضرت ابن عباس وظاها سه روايت فقل كى بكه:

" أَنَّ امُرَأَةً جَاءَ تُ إِلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْهَا؟".

أَنُ تَحُجَّ فَمَا تَتُ قَبُلَ أَنُ تَحُجَّ ، أَفَا حُجَّ عَنْهَا؟".
قَالَ: " نَعَمُ ، حُجِّ عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوُ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنُ الْكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟".
أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟".

ل فتح الباري٢٩٦/١٣.

سے اس بارے میں تفصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۲۱-۲۲۱ پر ملاحظہ ہو۔ سے اس بارے میں تفصیل کتاب حذا کے صفحات ۳۹۳-۳۷۵ پر ملاحظہ فرما ہے۔

قَالَتُ : "نَعَمُ".

آپ منظور نے فرمایا:'' ہاں! ان کی طرف سے جج کرو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا، تو تم اس کوا واکر تیں؟'' اس نے عرض کیا:''جی ہاں۔''

آ تخضرت منظی آیا نے فرمایا:'' پس جواللہ تعالیٰ کاحق ہے اس کوادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وفا[ادائے قرض] کاسب سے زیادہ حق دار ہے۔''

اس حدیث میں آنخضرت منظیم نیزرج کی صورت میں سائلہ کی مال کے ذمہ جوقرض اللی تھا،اس کو بندول کے واجب الذمہ قرض سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ دیم نیزالی وفا کاسب سے زیادہ حق دارہے۔''اور سوال کرنے والی خاتون لوگول کے واجب الذمہ قرض کی ادائیگی کے تھم سے خوب آگاہ تھی۔

### ۴ \_ميّت پرواجب روزوں کی قرض \_سے تشبیہ:

فَقَالَ: "لُو كَانَ عَلَىٰ أُمِّكَ دَيُنَّ أَكُنُتَ قَاضِيَهُ عَنُهَا؟"

لى صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب من شبه أصلًا معلوماً بأصل مبين .....، رقم الحديث ٧٣١٥، ٢٩٦/١٣.

قَالَ: " نَعَمُ".

قَالَ: " فَدَيُنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنُ يُقُضِيٰ". ٢٠

آ پ منظے کیا ہے۔ نظر مایا:''اگرتمہاری والدہ کے ذمہ قرض ہو، تو کیاتم ان کی طرف ہے اس کوا داکر و گے؟''

اس في عرض كيا" بي بال-"

آپ منطئے میں اللہ تعالیٰ کا قرض ادائی کا زیادہ حق دار ہے۔'' [یعنی اللہ تعالیٰ کے قرض کا اداکر نازیادہ ضروری ہے۔]''

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظی آنے جواب دینے سے پیشتر فوت ہونے والی عورت کے ذمہ واجب روزوں کو قرض سے تشبیہ دی اور بیا نداز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سائل کی تشفی اور تسلی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

علاوہ ازیں آنخضرت طفی آئے اس حدیث شریف اور سابقہ حدیث شریف میں اسلوب استفہام استعمال فرمایا۔ ع

گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم منطق قیل بسااو قات سوال کا جواب دیتے وقت تثبیہ اور قیاس استعال فرمایا کرتے تھے۔

س اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱-۲۲۱ پر ملاحظہ و۔

ل صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، رقم الحديث ١٥٥ . ١٨٠٤/٢٠(١١٤٨)

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



(28)

### سوال ہے زیادہ جواب

ہمارے نبی کریم منظے کی سوال کرنے والے کی حاجت اور ضرورت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے بچھی گئی بات سے بسا اوقات زیادہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آپ منظے کی خاب کا بید مبارک طریقہ آپ کے ظلیم علم ،امت کے لیے کمال خیرخواہی اور تعلیم و تزکیہ کی شدید خواہش پر دلالت کنال ہے۔ اس سلسلے میں ذیل میں تو فیق الہی سے چار شواہد پیش کیے جا رہ ہیں:

# ا-سمندری بانی سے وضو کے سائل کومر دارسمندر کا حکم بتانا:

حضرات ائمہ احمد ، ابو داؤد ، ترندی ، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہر رہ دخال سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں :

" سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ال

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عِلَيْهِ : "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، وَالْحِلُّ مَيْتَتُه". له

المسند ۱۳۱/۲ (ط: المكتب الاسلامي) ؛ وسنن أبي داود ، كتاب الطهار ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم الحديث ۱۰٦/۱ ،۱۰۲ ؛ وجامع الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، رقم الحديث ۱۰۲/۱ ،۱۹۷ ،۱۸۷ ؛ وسنن النسائي ، كتاب المياه ،الوضوء البحر أنه طهور ، رقم الحديث ۱۸۷/۱ ،۱۹۷ ؛ وسنن ابن ماجة ، أبواب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم الحديث بماء البحر ، ۱۷۲/۱ ؛ وسنن ابن ماجة ، أبواب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم الحديث من أبي داود کيس الم ترذي الم ترديث الم تر

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

''ایک شخص نے رسول اللہ مین آیا ہے استفیار کرتے ہوئے عرض کیا:
''یارسول اللہ مین آیا ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں۔ اور پانی کی قلیل مقدارا ہے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ اگر ہم [اس سے ] وضو کریں تو پیاسے رہ جا کیں ۔ قرایا: ''آپ مین کی آگی ہے وضو کر لیا کریں؟'' آپ مین آئے ہے نے فرایا:''اس کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے اوراس کا مردار طلال ہے۔''
اس حدیث شریف سے میہ بات واضح ہے کہ آئخ ضرت مین آئے ہے سمرف سمندر کے پانی سے وضو کے متعلق سوال کیا گیا ، تو آپ نے صرف اس بات کا جواب دینے پر اکتفانہ کیا ، بلکہ سائل کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمندر کے مردار کا حکم بھی بیان فرمادیا۔''

" لَمَّا عَرَفَ إِشُتِبَاهُ الْأَمْرِ عَلَى السَّائِلِ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَشُفَقَ أَنُ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حُكُمُ مَيْتَتِهِ ، وَقَدُ يَبُتَلِي بِهَا رَاكِبُ الْبَحْرِ، فَعَقَّبَ الْبَحُوابَ عَنُ سُوَّ الِهِ بِبَيَانِ حُكُم الْمَيْتَةِ . " عُهِ الْبَحُوبُ الْبَحُوبُ فَعَقَّبَ الْبَحُوابَ عَنُ سُوَّ الِهِ بِبَيَانِ حُكُم الْمَيْتَةِ . " عُهِ الْبَحُوابَ عَنُ سُوَّ اللهِ بِبَيَانِ حُكُم الْمَيْتَةِ . " عُهُ اللهَ عَنُ سُوَّ اللهِ بِبَيَانِ حُكُم الْمَيْتَةِ . " عُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

" لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ غَلَا اللَّهِيُّ عَنُ مَاءِ الْبَحْرِ ، وَعَلِمَ جَهُلَهُمُ بِحُكْمِ مَائِهِ قَالَى : ﴿ حُرِّمَتُ مَائِهِ قَاسَ جَهُلَهُمُ بِحُكْمِ صَيْدِهِ مَعَ عُمُومٍ قَوُلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ حُرِّمَتُ

ل يعنى تشتول مين سوار بوكراس مين سفركرت بين \_ ( الماحظه بو: مرقاة المفاتيح ٢/ ١٨٠). على منقول از: سبل السلام شرح بلوغ المرام ١٦/١.

سے بعنی اس کوسمندری مروار کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

امام ابن العربي رحمه الله تعالى في تحرير كيا ب:

" وَذَلِكَ مِنُ مَحَاسِ الْفَتُوى أَنُ يُجَاءَ فِي الْجَوَابِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سُئِلَ عَنْهُ تَتُمِيمًا لِلْفَائِدَةِ ، وَإِفَادَةً لِعِلْمِ غَيْرِ الْمُسُؤُولِ عَنْهُ". "
" ماس نتوى ميں ہے ہے كہ اتمام فائده كى غرض ہے پوچى كى بات ہے دائمام فائده كى غرض ہے پوچى كى بات ہے دائد جواب دیا جائے اور نہ پوچى كى بات كے متعلق [ بھى ] بتلا یا جائے ۔ " علا مہ امير صنعانى نے نہ كوره بالاكلام كى شرح ميں كھا ہے:

" وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ ظُهورِ الْحَاجَةِ إِلَى الْحُكْمِ كَمَا هُنَا ، لِأَنَّ مَنُ توقَّفَ فِي طُهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ فَهُوَ عَنِ الْعِلْمِ بِحِلِّ لِأَنَّ مَنُ تَوَقَّفَ عَنِ الْعِلْمِ بِحِلِّ مَيْتَتِهِ مَعَ تَقَدُّم تَحُرِيْمِ الْمَيْتَةِ أَشَدُّ تَوَقَّفًا." "

"[كسى چيزكا عِلَم جانے كى ضرورت كے ظاہر ہونے پر ، جيسا كداس مقام پر

ل مرقاة المفاتيح ١٨١/٢.

ہے۔ لیننی اس آیت کریمہ کواچھی طرح نہ بیجھنے کی بنا پر تو ی احتمال تھا کہ وہ غلاقبی ہے۔ سمندری مردار کو بھی حرام سیجھنے لگیس۔

سل منقول از:سبل السلام ١/٦١؛ تيز لما حظه بو:عون المعبود ١٠٧/١. سم سبل السلام ١٦/١.

ہے،اس بات کی اہمیت اور زیادہ ہوجاتی ہے، کیونکہ سمندری پانی کی طہارت میں متر قد شخص تو اس کے مردار کے حلال ہونے کے متعلق تو بہت ہی زیادہ تر دد کا شکار ہوگا،خصوصاً جب کہ پہلے سے مردار کی حرمت کا تھم موجود ہے۔''

# ٢ ـ خراب طريقے سے نماز پڑھنے والے کونماز کے ساتھ وضو کی تعلیم:

المام بخارى رحمة الله تعالى في حضرت ابو بريره وظائمة في حدوايت تقل كى بكه: " أَنُ رَجُلُادَ خَلَ الْمَسُجِدَ يُصَلِّي ، وَرَسُولُ اللهِ فَيَلَا فَيَ فِي اللهِ فَيَلَا فَيَ فَي اللهِ فَي نَاحِيَةِ الْمَسُجِدِ ، فَحَاءَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ: " إِرُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ

فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ: " وَعَلَيُكَ، إِرُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلُّ.

قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " فَأَعُلِمُنِي".

قَالَ: "إِذَا قُمُتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسَبَعِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقُبُلَةَ، فَكَبِّرُ، وَاقُرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرانِ، ثُمَّ ارْكَعُ حَتَّى تَعُتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ حَتَّى تَعُتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ ارُفَعُ رَأْسَكَ حَتَّى تَعُتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَسُتُويَ وَتَطُمُئِنَ السَجُدُ حَتَّى تَطُمُئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارُفَعُ حَتَّى تَسُتُويَ وَتَطُمُئِنَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

لى صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، رقم الحديث ١٩/١١ ، ٦٦٦٧ . ٠

اور آپ طنط وَ الله الله کمام کہا، تو آپ نے اس کوفر مایا:'' واپس جاؤاور نماز پڑھو، کیونکہ بلاشبرتم نے نماز نہیں پڑھی''

پس وہ واپس گیا اور نماز پڑھی ، پھر [حاضر خدمت ہو کر] سلام کیا ، تو آپ ﷺ آنے فرمایا:'' جھے پر بھی[سلام ہو]، واپس ہوجا وَاور نماز پڑھو، یقیناً تم نے نماز نہیں پڑھی''

اس نے تیسری دفعہ عرض کیا: ''مجھے [طریقہ نماز] بتلادیجئے۔''

آپ میشی آیا نے فرمایا: ' جبتم نماز کے لیے کھڑ ہے ہو اله تو پورا وضو کرو، پھر قبلہ رو ہوکراللہ اکبر کہوا ورائے پاس موجو وقر آن کا جو حصہ آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہتم حالت رکوع بیں اطمینان سے ہوجاؤ، پھر اپنے سرکوا تھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑ ہے ہوجاؤ، پھر اپنے سر کوا تھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑ ہے ہوجاؤ، پھر [اپنے سر کو] اٹھاؤ، یہاں تک کہ حالت سجدہ میں اطمینان سے ہوجاؤ، پھر [اپنے سر کو] اٹھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑ ہے ہوجاؤ، پھر اپنی پوری نماز میں کو] اٹھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑ ہے ہوجاؤ، پھر اپنی پوری نماز میں الیے ہی کرو۔''

اورامام ابودا و درحمه الله تعالى كى روايت ميس ب:

" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّا : " إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةً أَحَدِكُمُ حَتَّى يُسُبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَيَغُسِلُ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ يُسُبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَيَغُسِلُ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ إِلَى الْكُعْبَيُنِ، ثُمَّ إِلَى الْكُعْبَيُنِ، ثُمَّ إِلَى الْكَعْبَيُنِ، ثُمَّ يُكْبَرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَحُمَدُهُ ...... " ثَمَّ يُكْبَرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَحُمَدُهُ ..... " ثَمَّ يَكْبَرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَحُمَدُهُ ..... " ثَمَ

له تعنی ادائ نماز کا اراده کرلو\_

كم سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسحود ، جزء من رقم الحديث ٧٠/٣،٨٥٨. مَنِّحُ البائي نے ال صديث كو [مَنِّح ]كها ہے . (طلاحظه بو:صحيح سنن أبي داود ١٦١/١).

اس قصد سے میہ بات واضح ہے کہ اس مخص نے آنخصرت مطنے آئے کی خدمت میں طریقہ نماز سکھانے کی ورخواست کی الیکن آپ مطنے آئے اس کی صورت حال کے پیش نظر نماز کے ساتھ ساتھ اس کو طریقہ وضو بھی سمجھا دیا۔ اس بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" وَإِنَّ الْمُفْتِي إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ آخَوُ لَهُ ، وَإِنْ لَمُ يَسُأَلُهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ السَّائِلُ، يَسُتَحِبُ لَهُ أَنْ يَذْكُرَهُ لَهُ ، وَإِنْ لَمُ يَسُأَلُهُ عَنْهُ ، وَيَكُونُ مِنُ بَابِ النَّصِيحَةِ ، لَا مِنَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا مَعْنَى لَهُ. وَمَوْضَعُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ كُونُهُ قَالَ: " عَلِمنِي". أي الصَّلَاةَ ، وَمَوْضَعُ الدَّلَاةِ مِنْهُ كُونُهُ قَالَ: " عَلِمنِي". أي الصَّلَاةَ ، فَعَلَمُهُ الصَّلَاةَ ، فَعَلَمُهُ الصَّلَاةَ ، فَعَلَمُهُ الصَّلَاةَ وَمُقَدَّمَاتِهَا". اللهُ فَعَلَمُهُ الصَّلَاةَ وَمُقَدَّمَاتِهَا". اللهُ لَكُونُ مِنْ اللهُ الله

"جب مفتی سے کسی چیز کے بار ہے ہیں استفسار کیا جائے اور وہاں کوئی اور ایس بات ہوجس کے بیجھنے کی سائل کوضر ورت ہو، تواس کے لیے مستحب کہ وہ اس کوسائل کے لیے بیان کر دے ،اگر چہاس نے اس کے متعلق نہ پوچھا ہو۔ بیطر زِممل خیرخوائی کے زمرہ میں آتا ہے۔ بے کارگفتگو میں اس کا شار نہ ہوگا۔ اس و حدیث میں اس کے لیے کل شاہد بہ ہے کہ اس شخص نے تعلیم نماز کی درخواست کی اور آپ ملے کی آئی نے اس کو نماز اور اس

ل منقول از: فتح الباري ٢٨١/٢.

www.urdukutahkhanapk.blogspot.com

کے مقد مات ک کتعلیم دی۔''

٣\_بيه كرنماز كسوال برليك كرنماز برصن كابيان:

امام بخاری رحمہ اللّٰد نعالٰی نے حضرت عمران بن حصین مُثانیُّو سے روایت نقل کی ہے اور وہ بواسیر کے مریض تھے، انہول نے بیان کیا:

" سَأَلُتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

اس صدیت شریف کے مطابق حضرت عمران والٹی نے صرف بیٹھ کرنماز پڑھنے کے بارے میں استفسار کیا تھا ،لیکن آنخضرت مشکھ آئے سنے صرف اس قدرسوال کا جواب دینے پراکتفانہ فرمایا، بلکہ سائل کی حاجت کو مدنظر رکھتے ہوئے لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کا تھم بھی بیان فرمادیا۔

سمعا ذرالنيه كسوال سيزياده جواب:

ا مام ترندی اورامام ابن ماجه رحمهما الله تعالی نے حضرت معاذبن جبل بنائیز سے روایت

اله معن نمازے ملے کرنے والے ضروری کام جیسا کدوضو ہے۔

ك صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة ، باب صلاة القاعد ، رقم الحديث ١١١٥ ، ٢٠١٢ ٠

نقل کی ہے کدانہوں نے بیان کیا:

قَالَ: " لَقَدُ سَأَلْتَنِي عَنُ عَظِيْمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنُ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنُ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : " تَعُبُدُ اللَّهُ ، وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وتُقِيْمُ الصَّلَاةَ ، وَ تُوتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ ".

قَالَ: " رأَسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرُوَةُ سَنَامِهِ الْجهَادُ".

> ئُمَّ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟". قُلُتُ: "بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ!".

قَالَ: " فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ: كُفَّ عَلَيُكَ هِذَا".

فَقُلُتُ: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّا خَذُونَ بِمَا نَتَكُلُّمُ بِهِ؟".

ل سورة السحده االآيتان ١٦-١٧.

فَقَالَ: " تَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلُ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمُ أَوُ عَلَى مَنَاخِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمُ؟". الله عَلَى وُجُوهِهِمُ أَوُ عَلَى مَنَاخِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمُ؟". الله "مِيل ايك مؤمن بي طِنْفَوَيَّا كَماتَه تقا-ايك دن، جب كهم چل رب عقد، مين نبي طِنْفَوَيَّا كَعَرب بو كيا اور مين نبي عِنْفَوَيَّا اللهُ عَلَى اللهُ ال

آپ طریق نے فرمایا: ' بے شک تم نے عظیم [چیز] کے بارے میں استفسار

کیا ہے، اور جس کسی کے لیے اللہ تعالی آسان فرمائے، وہ یقینا مہل ہے: تم

اللہ تعالی کی عبادت کرواور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ تھہراؤ۔ نماز کو قائم

کرو، زکاۃ کوادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور بیت [اللہ] کا جج کرو۔'
پھر آنخضرت مشیق آنے نے فرمایا: ' کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تہاری

راہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے۔ صدقہ گناہ کو اس طرح ختم کردیتا ہے

جیسا کہ پائی آگ کو بجھادیتا ہے۔اوردوران شب بندے کی نماز [بھی]۔'

اس (راوی) نے بیان کیا: ' پھر آپ مشیق آنے نے [بیدو آیات کریم]

تلاوت فرما کیں [جن کا ترجمہ] ہے ہے: [ان] کے پہلو بستروں سے الگ

ریتے ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور لالج سے پکارتے ہیں اور ہم نے جو

رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔ پس کوئی شخص نہیں

رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔ پس کوئی شخص نہیں

ل جامع الترمذي ، أبواب الإيمان ، باب ما جاء في حرمة الصلاة ، رقم الحديث ٢٦١٦، ١٧ / ٢٠٥٠ وسنن ابن ماجه ، أبواب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، رقم الحديث المحديث وسنن ابن ماجه ، أبواب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، رقم الحديث المحديث والمحتمل ٢١٠ ، ٢٠١٤ . الفاظ حديث والمح الترفذي عير المام ترقدي في المحتمل والمحتمل القاظ حديث والمحتمل الترمذي ٢٠١٠ و محيح سنن ابن ماجه ٢/٩٥ ). علامه مم الركوري في تحرير كيا هيد ١٠٠١ و صحيح سنن ابن ماجه ٢/٩٥٩). علامه مم الركوري في تحرير كيا هيد ١٠١٠ و المحتمل الم

جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آئھوں کو مختذک پہنچانے والی کون سی نعتیں چھپا کررکھی گئی ہیں۔ پھر آپ منظی کی نے فر مایا: '' کیا ہیں تہہیں تمام ہاتوں کی اصل ، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کی بات نہ بتلاؤں؟'' میں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ منظی کی آپ ضرور بتلائے''

آپ مطنے والے استون نماز اور میں ایک جڑا سلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی کی بات جہاد ہے۔''

پھر آ تخضرت مشکھائی آئے نے فرمایا:'' کیا میں تنہیں اس سب پچھ کو محکم اور مضبوط کرنے والی یات ند بتلا وَں؟''

میں نے عرض کیا اور کیوں نہیں ، یارسول الله منظ ایج !"

انہوں نے بیان کیا:'' آپ مشکھیے نے اپنی زبان کو پکڑ کر فر مایا:'' اس کو روکے رکھو۔''

میں نے عرض کیا: '' یا نبی اللہ مشکر آتا اور جاری گفتگو پر بھی جارا مواخذہ ہوگا؟''

آپ مطنظ آنے فرمایا: "اے معاذ! تمہاری مال تمہیں گم کردیں! لوگ [جہنم کی] آگ بیں چرول کے بانتھنوں کے بل نہ گرائے جائیں گے طر این زبانوں کی کمائی کی وجہ ہے۔"

ال حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت طفی نے صرف حضرت مصرف خصرت مصرف خصر

حدیث شریف میں دیگر فوائد:

اس صدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے پانچ درج ذیل ہیں:

www.wrotaketabilianaple.blogspot.com

دورانِ سفر سلسلہ تعلیم جاری رکھنا۔ حضرت معاذ رہی ہے اور آنخضرت مطاقی آئے کے درمیان میسوال وجواب سفر میں ہوئے تھے۔ اللہ

ا نخضرت منظی نیز نے حضرت معاذر فالٹی کے عمدہ سوال کی تعریف فرمائی۔ کے کہ ہوال کی تعریف فرمائی۔ کے کہ کہ کہ آئی کے کام میں کے درج کے کہ خرض سے درج کے خرض سے درج ذیل با نیں ارشاد فرمائیں:

ا: کیا پیس تنہاری خیر کے دروازوں کی طرف راہنمائی نہ کروں؟

ب: کیا پیس تنہیں تمام ہاتوں کی اصل اس کے ستون اوراس کی چوٹی کی بات نہ بتلاؤں؟

ج: کیا پیس تنہیں اس سب کچھ کوئحکم اور مضبوط کرنے والی بات نہ بتلاؤں؟ ﷺ

خیج آنخضرت مضے ہوئے نے روزے کو ڈھال سے ، صدقہ کے خطاؤں کے مٹانے کو پانی کے آگ کو جم چیز کی جڑ پانی کے آگ کو جم چیز کی جڑ پانی کے آگ کو جم چیز کی جڑ سالام لیمی تو حید ورسالت کی گواہی کو ہم چیز کی جڑ سے ، نماز کوستون سے ، جہاد کو اونٹ کی کو ہان کے بالائی جھے سے اور انسان کی گفتگو کو گئ ہوئی جیتی ہے ۔ آخری تشبیہ کے متعلق علامہ مبار کپوری رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے :

" شَبّهُ (النّبِيُ عَلَيْهِ أَمَا يَتَكُلّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالزَّرُعِ الْمَحُصُودِ بِالْمِنْجَلِ، وَهُو مِنُ بَلَاغَةِ النّبُوَّةِ ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْجَلَ يَقُطَعُ ، وَلَا يَمُنِ بُنُنَ الرَّطُبِ وَالْيَابِسِ ، وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءَ ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطُبِ وَالْيَابِسِ ، وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءَ ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ يَمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطُبِ وَالْيَابِسِ ، وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءَ ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ بَعُضِ النَّاسِ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ نَوْعٍ مِّنَ الْكَلَامِ حَسَنًا وَقِبِينَ الْكَالِم بَعْنَا وَقِبِينَ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَمُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

له ای بارے میں کماب هذا کے صفحات ۲۸ مجھی ملاحظ فرمائیے۔ کمه ای بارے میں کماب هذا کے صفحات ۲۵۳ - ۲۲۱ پردیکھئے۔ سکه ای بارے میں کماب هذا کے صفحات ۲۲۱ سرملاحظ ہو۔ سکه نحفهٔ الأحوذی ۲۰۶۷، ایس کی مزید تفصیل کماب هذا کے صفحات ۱۹۳۱۸ پرملاحظ فرمائیے۔

www.urdukutabkhanapk.blogspotscom

کاشنے وقت رطب ویابس، اچھی اور بری کھیتی میں فرق روانہیں رکھتی ،ای طرح بعض لوگوں کی زبانیں ہو لئے وقت اچھی اور بری بات میں تمیز نہیں کرتیں [بلکہ جومنہ میں آیا کہ دیا۔]'

کرتیں[بلکہ جومند میں آیا کہہ دیا۔] '' '' '' '' آپ نے ایک جومند میں آیا کہہ دیا۔] '' '' '' آپ نے اپنی زبان مبارک کھنے کے اسلوب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ''اس کوروک کررکھو'' کو پکڑااوراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ''اس کوروک کررکھو''

علامه مبارك بورى رحمه الله تعالى رقم طراز بين:

ظلاصه گفتگویہ ہے کہ ہمارے بی کریم مططق آلا سائل کی ضرورت کے پیش نظر بسااوقات ہوچھی گئی بات سے زیادہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔فَصَلَوٰتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.



لي تحفة الأحوذي ٣٠٧/٧.

#### (29)

# نامعلوم بات کے جواب میں خاموشی

بلا شک وشبہ ہمارے نبی کریم ملطق قیل میں سے سب سے بلند و بالا ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ومحتر م اورعلم وتقویٰ میں سب سے او نجے مقام پر فائز سے ہیں اس سب بچھ کے باوجود ، اگر آ پ ملطق آنے ہے سے اسی بات کے متعلق دریا فت کیا جاتا ، جس کا آپ کوعلم نہ ہوتا ، تو آپ یا تو خاموش رہتے یا فر مادیے : '' مجھے علم نہیں ۔'' کیا جاتا ، جس کا آپ کوعلم نہ ہوتا ، تو آپ یا تو خاموش رہتے یا فر مادیے : '' مجھے علم نہیں ۔'' اروح کے متعلق بہود ہول کے سوال برخاموشی :

الم بخارى رحم الله تعالى نے حضرت عبدالله فاليئ سے دوايت نقل كى ہے كه انہوں نے بيان كياكه:
" بَيُنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ظِلْكَا اللهُ فَي حَرُثٍ وَهُوَ مُتَّكِى عَلَى عَسِيُبٍ لَهُ مُ لَي حَرُثٍ وَهُوَ مُتَّكِى عَلَى عَسِيبُ لِي خَرُثٍ وَهُوَ مُتَّكِى عَلَى عَسِيبُ لِي خَرُثٍ وَهُوَ مُتَّكِى عَلَى عَسِيبُ لِي اللهُ وَحُرْثُ وَهُو مُتَّكِى عَلَى عَسِيبُ لِي عَضُهُمُ لِي عَضْ اللهُ وَحُرْثُ وَمُ اللهُ وَحُرْثُ وَاللهُ وَحُرْثُ اللهُ وَحُرْثُ اللهُ وَحُرْثُ وَاللهُ وَحَرْثُ اللهُ وَحَرْثُ اللهُ وَحَرْثُ اللهُ وَحَرْثُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَقَالَ بَعُضُهُمُ: "لَا يَسُتَقُبِلُكُمُ بِشَيْءٍ تَكُرَهُوَنَهُ". فَقَالُوا: "سَلُوهُ".

فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَأَمُسَكَ النَّبِيُّ ظَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ شَيْئًا ، فَعَلِمُتُ أَنَّهُ يُوخِي إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي.

فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحُيُ قَالَ: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيَّلًا ﴾ ٢- الرُّوحُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيًّلًا ﴾ ٢- الرُّوحُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيًّلًا ﴾ ٢-

له سورة الإسراء/الآية٥٨.

ك صحيح البخاري، كتاب التفسير ،باب ﴿ وَيَسُأْلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ ،رقم الحديث ٢ ٢٧٦، ١٠٨٠.

"من بی منظور کے ساتھ ایک کھیت میں تھا اور آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تنے ، کہ [پھے ] یہودی گزرے ، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا:"اس[نی منظور آپا سے روح کے متعلق پوچھو۔"
تو [ان میں سے ایک نے دوسرے سے آ کہا:"تم اس[نی منظور آپا کے متعلق ایس کے دوسرے سے آ کہا:"تم اس[نی منظور آپا کے متعلق ایسا کیوں سوچتے ہو؟"

ایک اور [یبودی]نے کہا:'' کہیں وہ تمہارے روبروالی بات نہ کہددے جو تمہیں تالیند ہو۔''

انہوں نے کہا: اله "اس سے پوچھو۔"

انہوں نے آپ مطفی آیا ہے روح کے متعلق استفسار کیا۔ نبی مطفی آیا ہے فاموش ہو گئے اور انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ میں سجھ گیا کہ آپ مطفی آیا ہم وی نازل ہورہی ہے اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔''

جب وی نازل ہو چکی ، تو آپ نے [آیت کریمہ کی ] تلاوت فرمائی: [جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ، آپ کہہ دیجے کردوح میرے رب کے تھم سے ہاور تہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔]"

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ یہودیوں کے روح کے متعلق استفسار کے نعری مشترین نے نام شی افترار فریا کیا دور میں کہ کے جواب میں ا

موقع پرآپ مطنے آیا ہے خاموثی اختیار فر مائی اور یہود کو پچھ جواب نہ دیا۔ سر

له تعنى آخران كاباجى فيصله سوال كرنابي كالمفبرا\_

الله تعالىٰ ﴿ وَمَاۤ أُوتِيُتُمُ مِنَ الْعِلْمِ ، باب قول الله تعالىٰ ﴿ وَمَاۤ أُوتِيُتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلّ قَلِيُلاً ﴾ جزء من الرواية ٥ ٢٢٣/١٠١٢.

WWW.MIDDLE COM

٢\_ "برترين شهر" كاستفسار براظهار لاعلمي:

حضرات ائم احمد ، ابویعلیٰ ، طبرانی اور حاکم حمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبیر بن مطعم وہافید ہے رویت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَفَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْبُلُدَانِ شَرُّ؟".

قَالَ: "لَا أُدُرِي."

فَلَمَّا أَتَاهُ جِبُرِيلُ قَالَ: " يَا جِبُرِيلُ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟".

قَالَ: "لَا أَدْرِي حَتَّى أَسُأَلَ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ".

قَالَ: فَانُطَلَقَ جِبُرِيُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنُ يَمُكُثَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ قِلْ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ أَنُ يَمُكُثَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ قِلْ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ أَنُ يَا مُحَمَّدُ قِلْ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ أَنُ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ : أَيُّ فَقُلُتُ: " لَا أَدُرِيُ " ، وَإِنِّي سَأَلُتُ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ : أَيُّ اللّٰهُ لَذَان شَرٌّ ؟ فَقَالَ: " أَسُواقُهَا". اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ

"ب شک ایک شخص نے نبی منطق آلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:
" یارسول الله منطق آلم الله الله منظم ول میں سے براشہر کون سا ہے؟"
آب منطق آلم نے فرمایا: "میں نہیں جانتا۔"

ل مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الأسواق ، ٢٦/٤ . طفظ التي محمع الزوائد و منبع الفوائد ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الأسواق ، ٢٦/٤ . طفظ التي المحديث كم متعلق تحرير كيا به: "الحراب الويعلى اورالطر الى قروايت كيا به - "مجرانم ول في البر الى روايت كرفي والحريث كي بودكها به والميت كرفي والحريث المحديث الموالية كرفوه وحن الحديث المحديث الم

پس جب جبرئیل مَلْیِنلا آپ کے پاس آئے ، تو آپ مِنْظَیَنِا نے پوچھا: "اے جبرائیل!بدترین شہرکون ساہے؟"

انہوں نے کہا:'' مجھے بیتہ نہیں ، یہاں تک کہ میں اپنے ربعز وجل ہے دریافت نہ کرلوں۔''

[راوی نے ]بیان کیا: "جریل علیہ السلام چلے گئے اور جتنی مدت اللہ تعالیٰ نے چاہی وہ رکے رہے۔ [لیعنی نہ آئے]، پھر تشریف لائے ، اور کہا: "یا محمد ملطے آئے آب بے شک آپ نے بدترین شہر کے متعلق مجھ سے استفسار کیا، تو میں نے کہا: "میں نہیں جانیا" اور در حقیقت میں نے اپنے رب عزوجل سے بدترین شہر کے بارے میں ہوچھا، تو انہوں نے فرمایا: "ان [شہروں] کے بازار ہیں۔"

اس مدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت ملطے آئے بدترین شہرکے بارے میں اپنی عدم آگائی کے اظہار میں بالکل تر دونہیں فر مایا۔ اللہ تعالی ہمارے ان بعض نا دان مدرسین کو ہدایت دیں ، جو جہالت کے باوجود اپنی ہمہ دانی کا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا بھر شرم محسوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھیں اور اپنے خلیل کریم نبی محترم محموں نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھیں اور اپنے خلیل کریم نبی محترم محمد ملطے آئے کے نقشِ قدم پر چلائیں۔ اِنَّهُ سَمِیْتُ مُجِیْبٌ.

# ٣\_معطرجيه مين احرام عمره كے متعلق خاموشی:

ا مام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صفوان بن یعلی سے اور انہوں نے اپنے والد مِنْ اللّٰهُ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيُهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنُ خَلُومً عَلَيُهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنُ خَلُونِ ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّيُ أَحْرَمُتُ بِعُمُرَةٍ ، فَكَيُفَ أَخُرَمُتُ بِعُمُرَةٍ ، فَكَيُفَ أَفْعَلُ؟".

فَسَكَتُ عَنُهُ ، فَلَمُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ . وَكَانَ عُمَرُ فَطَلَقْهُ يَسُتُرُهُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحِيُ ، يُظِلَّهُ . فَقُلْتُ لِعُمَرَ فَظَلَقَهُ : "إِنِي أُحِبُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحِيُ أَنُ أُدْخِلَ رَأْسِيُ مَعَهُ فِي الثَّوْبِ".
عَلَيْهِ الْوحِيُ أَنُ أُدْخِلَ رَأْسِيُ مَعَهُ فِي الثَّوْبِ".
فَلَمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحِيُ خَمَّرَهُ عُمَرُ فَظَلَيْهُ بِالثَّوْبِ.
فَلَمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحِيُ خَمَّرَهُ عُمَرُ فَظَلَيْهُ بِالثَّوْبِ.
فَحَتُتُهُ ، فَأَدُخَلُتُ رَأْسِيُ مَعَهُ فِي الثَّوْبِ ، فَنَظَرُتُ إِلَيْهِ.
فَلَمَّا شُرِّيَ عَنُهُ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟".
فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ: " إِنْزِعُ عَنُكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلُ أَثْرَ النَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟".
فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ: " إِنْزِعُ عَنُكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلُ أَثْرَ النَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟".
الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ ، وَافْعَلُ فِي عُمُرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي

حَجَّكَ". له

''نہم رسول الله مضطر بنوا اور اس نے عرض کیا: ''یا رسول الله مضطر بنه میں ایک خص حاضر بوا اور اس نے عرض کیا: ''یا رسول الله مضطر آبی ایقینا میں نے [ای حالت میں] عمرہ کا احرام با ندھا ہے ، تو [اب] میں کیے کروں؟'' آپ مضطر آبی آبی کے جواب میں ] چپ رہے اور اس کو بچھ جواب نہ دیا۔ اور جب آپ مضطر آبی کی خروں کا نزول ہوتا ، تو عمر زلائی آپ مضطر آبی کی کر اللہ اس کے جواب میں نے عمر زلائی سے ڈھانپ دیے تھے۔ میں نے عمر زلائی سے فرمائش کی ہوئی تھی کہ جب آپ مطرف آبی کر دول ہوتا ہوں کہ اپنا سر ان کے ساتھ کی کرے میں داخل کروں ۔''

سوجب آپ منطق آیا پروی نازل کی گئی ، تو عمر و نائیز نے آپ کو کیڑے ہے۔ ڈھانی ویا۔ میں نے آپ منطق آیا کے پاس آ کرا ہے سرکوآپ کے ساتھ

لى صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح ، وبياك تحريم الطيب عليه ، رقم الحديث ١٠(١١٨٠) ، ٨٣٨/٢.

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

كير ، مين داخل كرديا اورآب كي طرف و يكھنے لگا۔

پس جب آپ مضاری ہونے والی کے وقت طاری ہونے والی کیفیت اور کی گئی ، تو آپ نے فرمایا: "اہمی عمرہ کے بارے میں سوال

كرنے والاكہاں ہے؟''

تو وہ خص آپ منظور آنے کی طرف اُٹھا۔ آپ نے فرمایا:''اپ جبہ کواُ تاردو، تم پر الیمنی تمہار ہے جسم پر ]خوشبو کا جو کوئی اثر ہواس کو دھو ڈالواور اپنے عمرے میں وہی کچھ کرو، جوتم حج میں کیا کرتے ہو۔''

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مطفظ نے اس شخص کے سوال کا جواب دینے کی بجائے فاموثی اختیار کی۔وجی کے ذریعہ جواب معلوم ہونے پرسائل کو بلاکر جواب کی خبر دی۔امام نو وی رحمہ اللہ تعالی نے شرح مدیث میں تحریر کیا ہے:

" وَفِيُ هَذَا الْحَدِيُثِ دَلِيُلَ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَوُ الْمُشْهُورَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَوُ الْمُفْتِي إِذَا لَمُ يَعُلَمُ حُكُمَ الْمَسْأَلَةِ أَمُسَكَ عَن جَوَابِهَا ، حَتَّى يَعُلَمَهُ أَوْ يَظُنَّهُ بِشَرُطِهِ. " لَهُ حَتَّى يَعُلَمَهُ أَوْ يَظُنَّهُ بِشَرُطِهِ. " لَهُ

"بیصدیث ال مشہور قاعدہ کی دلیل ہے کہ جب قاضی یا مفتی کو [پیش آمدہ] مسئلہ کے بارے میں علم نہ ہو، تو جواب سے اس وقت تک خاموش رہے، جب تک کہ اس کواس کاعلم یا (شرعی) شرط کے ساتھ طن (غالب) حاصل ہوجائے۔"

٧٠ - آيت ميراث كنزول تك جواب سيسكوت:

امام بخاری اور امام سلم رحمهما الله تعالی نے حضرت جابر بن عبدالله وظی است روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

"مَرِضُتُ ، فَحَاءَ نِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي وَأَ بُوبَكُرِ اللهِ عَلَيْهُ ،

ل شرح النووي ٧٨/٨.

وَهُمَا مَاشِيان ، فَأَتَانِي ، وَقَدُ أُغُمِي عَلَيّ ، فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيّ ، فَأَفَقُتُ ، فَقُلْتُ: " يَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

انہوں نے بیان کیا:'' آنخضرت ﷺ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔''

امام بخارى رحمه الله تعالى في اس حديث پردرج ذيل باب باندها ب:

[بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُ ظَلَيْنَ أَوُلَمُ يُسِلُ مِمَّا لَمُ يُنُزَلُ عَلَيْهِ الُوحِيُ ، فَيَقُولُ: " لَا أَدُرِيُ" ، أَوُلَمُ يُحِبُ حَتَّى يُنُزَلَ عَلَيْهِ الُوحِيُ ، فَيَقُولُ فَي يَعَالَى: "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِلَّ وَلَهُ يَعَالَى: "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِلَّ وَلَهُ يَعَالَى : "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِلَّ وَلَهُ يَعَالَى : "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِلَى وَلَهُ يَعَالَى : "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِلَى وَلَهُ بِعَنَاسٍ لِقُولِهِ تَعَالَى : "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، رقم الحديث ٢٣٠٩، ٢٩٠/١٢ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة ، رقم الحديث ٧٢٠/١٢ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة ، رقم الحديث و ١٦١٦)٧ . الفاظ مديث مج البخارى كريس .

ك صحيح البخاري ٢٩٠/١٣.

www.urdukutabkhanapk blogspot com

ارشادتعالی (جس کا ترجمہ یہ ہے:[ کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا] کی بناپر رائے اور قیاس سے [کوئی مسئلہ] ہیں بتلایا]

حافظ ابن جررحمه الله تعالى في عنوان باب كى شرح مين تحرير كيا ب

" أَيُ كَانَ لَهُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيءِ الَّذِي لَمُ يُوحَ إِلَيْهِ فِيهِ حَالَان: "إِمَّا أَنُ يَسُكُتَ ، حَتَّى خَالَان: "إِمَّا أَنُ يَسُكُتَ ، حَتَّى يَالِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

'' جب کسی ایسے مسئلے کے بارے میں آپ مسئلے کے بارے میں آپ مسئلے کے بارے میں اوصور تیں ہوتیں: یا تو آپ مسئلے کے فرماتے: '' میں نہیں جانتا'' اور یا آپ خاموش رہتے ، یہاں تک کہ وی مراتے: '' میں نہیں جانتا'' اور یا آپ خاموش رہتے ، یہاں تک کہ وی سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو جاتی اور وی سے عمومی وی مراد ہے جس میں قرآن وسنت دونوں شامل ہیں۔''

تنبيه:

ای طرح جب حضرت سعد بن الرئیج کی زوجه محترمه وظافیجائے میراث کے متعلق استفسار کیا ، تو آنخضرت طفیے آیا خاموش رہے اور آیتِ میراث نازل ہونے تک کوئی جواب نہ دیا۔ گ

ل فتح الباري٢٩٠/١٣.

م الم طاحظه و: سنن ابن ماجه ، ابواب الفرائض ، فرائض الصلب ، رقم الحديث ١١٩/٢،٢٧٥٢. الشخ البائى في البائه الفرائض ، باب ما جاء في البائه في البنات ، رقم الحديث ١٩/٨٠٢٨٨٧ والمحديث ١٠٤/٢٠٢٧٢ والفرائض ، باب ما جاء في البنات ، رقم الحديث

#### (30)

# بے کاراور باعثِ مشقت سوال برناراضی

جیسا کہ گذر چکا ہے کہ ہمارے نبی کریم طفیقی استفسار کرنے کی اجازت دیتے ،
اچھے سوال کی تعریف فرماتے اور بسا اوقات سوال سے زیادہ جواب دیتے تھے۔ لیکن آپ طفیقی اُلی نفنول سوالات اور ان کے کرنے بیس تکلف کونا پہند فرماتے تھے۔ اس طرح آپ طفیقی آلی ان سوالات پرخفا ہوتے جوا مت کے لیے مشقت کا سبب بنتے۔ نوفیق الہی سے ذیل میں اس بارے میں چارشوا ہد پیش کیے جارہے ہیں:

## ا بھٹکے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال پرناراضی:

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت زید بن خالد الجہنی رخالتیٰ ہے روایت نقل کی ہے:

" أَنَّ النَّبِيَّ ظِلَّا اللَّهَ مَكُلٌ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ: " اِعُرِفُ وِكَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ، ثُمَّ السَّتَمتِعُ بِهَا ، فَإِلُ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ".

قَالَ: "فَضَأَلَّةُ الْإِبِل؟".

فَغَضِبَ حَتَّى احُمَرَّتُ وَجُنَتَاهُ أَوْقَالَ: احُمَرَّ وَجُهُهُ افَقَالَ: "وَمَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرُعَى الشَّجَرَ ، فَذَرُهَا حَتَّى يَلُقَاهَا رَبُّهَا".

قَالَ: " فَضَالَّةُ الْغَنَم؟".

قَالَ: "لَكَ أَرُ لِأَجِيُكَ أَوُ لِلذِّئْبِ". ا

"بے شک نبی مظیم آنے ایک شخص نے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: "اس کی بندھن پہچان لے۔ یا فرمایا: اس کا برتن اور اس کی شیلی ، پھرا کی سال تک اس کی شاخت کرواؤ ، پھر (اس کا مالک نہ ملنے کی صورت میں )اس سے فائدہ اُٹھاؤ۔ اگر اس کا مالک آ جائے ، تو وہ اس کو دے دو۔"

اس شخص نے پوچھا:''گم شدہ اونٹ؟''

ال برآپ طفی آبان اراض ہوئے ، یہاں تک کدآپ کے زخمار سرخ ہو گیا اور آپ گئے ۔ یاس [راوی] نے یہ بیان کیا: 'آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ طفی آپ نے فرمایا: ' تجھے اس سے کیا واسط؟ اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور سم ہیں۔ وہ پانی کے پاس خود آجائے گا اور درخت سے ازخود کھالے گا۔ البندائم اس کو چھوڑ دو، یہاں تک کداس کا مالک اس کول جائے۔''

اس نے دریافت کیا:''گم شدہ بکری؟''

آپ مطاق نے فرمایا: "تیرے لیے ہے، یا تیرے بھائی کے لیے، یا بھیڑیے کے لیے، یا بھیڑیے کے لیے۔ "

ال حديث شريف سے به بات واضح ہے كه آب طَنْ اللهِ الْحَالِمُ مُده اون كے بارے مِنْ اسْتَفْدَار پراظهارِ فَقَلَ فرمایا۔ امام خطابی رحمه الله تعالی فر کریر کیا ہے:

"إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ أِسُتِقُصَارًا لِعِلْمِ السَّائِلِ وَسُوءٍ فَهُمِه إِذْ لَهُ يُرَاعِ الْمَعْنَى الْمُشَارَ إِلَيْهِ ، وَلَهُ يَتَنَبَّهُ لَهُ ، فَقَاسَ الشَّىءَ عَلَى غَيْرِ نَظِيرِهِ . " عَنَى غَيْرِ نَظِيرِهِ . " عَنَى الْمُشَارَ إِلَيْهِ ، وَلَهُ يَتَنَبَّهُ لَهُ ، فَقَاسَ الشَّىءَ عَلَى غَيْرِ نَظِيرِهِ . " عَنَى الْمُشَارَ إِلَيْهِ ، وَلَهُ يَتَنَبَّهُ لَهُ ، فَقَاسَ الشَّيءَ عَلَى غَيْرِ نَظِيرِهِ . " عَنَى الْمُشَارَ إِلَيْهِ ، وَلَهُ يَتَنَبَّهُ لَهُ ، فَقَاسَ الشَّيءَ عَلَى غَيْرِ نَظِيرِهِ . " عَنَى اللهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٩٦/١،٩١ وصحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، رقم الحديث ١٨٦/١،٩١ وصحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، رقم الحديث (١٧٢٢) ،١٣٤٦/٣ . الفاظ عديث مح البخاري كم بين . ٢٠/٢ منقول از عمدة القاري ١١٠/٢ .

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

"آپ طفی آن کا غصر سائل کی کوتا ہی پر تھا کہ اس نے بیش نظر مقصد ہی کو نہی ہوئے ہوئے اس کا عصد سائل کی کوتا ہی ہی نظر مقصد ہی کو نہیں ہوئے ہوئے ساس کوغیر مشابہ چیز پر قیاس کیا۔"

٢-نايسنديده چيزول كے متعلق زياده سوالوں برناراضي:

المام بخارى اوراما مسلم رحم ما الله تعالى في حضرت ايوموى رفي الله الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عن أشياء كرهها ، فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمَّا شِئتُهُ ...

قَالَ رَجُلُّ: " مَنُ أَبِيُ؟".

قَالَ: " أَبُوكَ حُذَافَةُ".

فَقَامَ آخَرُ ، فَقَالَ: " مَنُ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ!". فَقَالَ: " أَبُوكَ سَالِمٌ مَولَى شَيْبَةً".

فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ وَ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّا فِي وَجُهِهِ ، قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ". "

''نی طنے آئے اسے ناپندیدہ باتوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ جب آ پ سے [ای قتم کے ] بہت سے سوالات کیے گئے ،تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا:''[اچھااب] مجھ سے جو چاہو پوچھو۔''

ا یک آ دمی نے پوچھا:''میراباپ کون ہے؟''

آپ مُشْئِطَةً نِے فرمایا:''تمہاراباپ حذافہ ہے۔''

ايك دوسر يشخص نے كھڑے ہوكر دريافت كيا: " يارسول الله ملطي تائي ! ميرا

ا۔ گری پڑی چیز کوا تھانے کا مقصداس کو ضا کع ہونے سے محفوظ کرنا ہوتا ہے اور کم شدہ اونٹ کے بارے میں ایسا خدشہ ہوتا ہی نہیں۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

الله متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٨٧/١٠٩٢؛ صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، رقم الحديث ١٣٨ (٢٣٦٠) ، ١٨٣٤/٤ . القاظِ صديث مجمح البخاري كم بين -

باپ کون ہے؟''

آب طفطَوَّدَ نَے فرمایا: تیراباپ شیبه کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔'' جب عمر رفائش نے آپ مفضوً آیا کے چبرہ کی کیفیت دیکھی ، تو عرض کیا: ''یارسول الله مفضوً آیا ایقینا ہم الله تعالیٰ کے زوبروتو بہرتے ہیں۔''

ایک دوسری روایت میں ہے:

" فَبَرَكَ عُمَرُ وَ عَلَيْهُ عَلَى رُكَبَتَيُهِ ، فَقَالَ: " رَضِينُنَا بِاللّهِ رَبَّا ، وَبِمُحَمَّدِ فَلَكَ اللّهِ نَبِيًا". لله وَبِنَا ، وَبِمُحَمَّدِ فَلَكَ اللّهُ تَبِيًا". لله الله تعالى كرب ہونے پر اسلام كوين ہونے پراور محمد ملط الله الله على الله تعالى كرب ہونے پراور محمد ملط الله على اسلام كوين ہونے پراور محمد ملط الله على الله الله على الله الله على الله ع

[بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوعِظَةِ وَالتَّعُلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ إِنَّ وَالْتَعُلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ إِنِ وَالْكُوبِ وَالْكُوبِ وَالْكُوبُ وَالْمُونِ وَالْكُوبُ وَالْمُوالِ وَالْمُونُ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُوبُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ ولَالِمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالِ

ل صحيح البخارى، كتاب العلم، باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ، جزء من رقم الرواية ١٨٦/١. رقم الرواية ١٨٨/١،٩٣٦. ق فتح الباري ١/٨٧/١ نيز لما فظم و:عمدة القاري ٢/٥٠١.

''مصنف رحمه الله تعالى نے خفا ہونے كو فيصلى [ قضاء ] كى بجائے وعظ وتعليم . کے ساتھ مخصوص کیا ہے ، کیونکہ حاکم [ قاضی ] کو غصے کی حالت میں فیصلہ كرنے ہے روكا گيا ہے۔اور [ تينول ميں ] فرق بيہ ہے كہ واعظ كو غصے والے تخص کی صورت میں ہونا جاہیے، کیونکہ اس کے مقام کا تقاضا ہے کہ ڈرانے والا ہونے کی بنایروہ بیزاری کا اظہار کرے اور ایسے ہی شاگر دوں کی کوتاہ نہی پر تنقید کرتے ہوئے معلم کوبھی کرنا جاہیے، کیونکہ اس طرح اس کی بات کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہوجاتے ہیں۔''

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای حدیث کوایک اور مقام پر درج و بل باب کے

تحت ذکر کیا ہے:

[بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنُ كَثُرَةِ السُّوَّالِ ، وَمِنُ تَكُلُّفِ مَا لَا يَعُنِيهِ] 4 [ کثرت سوال اور بلامقصد تکلف کونا پسند کرنے کے متعلق باب ] امام نووی رحمه الله تعالی نے اس حدیث بربایں الفاظ باب بائدھاہے:

[بَابُ تَوُقِيُرِهِ عِلْهِ اللَّهِ عَمَّا لَا ضَرُّو رَقَوُكِ إِكْثَار سُوًّا لِهِ عَمَّا لَا ضَرُّورةً إِلَيْهِ أُولَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكُلِيُكُ ، وَمَا لَا يَقَعُ ، وَنَحُو ذَلِكَ] ۖ [ آ تخضرت الشيئية كى توقيراور آب سے غير ضرورى سوالات نه كرنے کے متعلق باب، یا جن ہے کوئی شرعی ذ مہداری دابستہ نہ ہو، یاغیروتوع پذیر باتوں کے متعلق اور ای شم کے دیگر سولات]

سمنع کرنے کے بعد سوال برناراضی:

امام حاكم رحمه الله تعالى في حضرت مرتد بروايت نقل كى ب كهانهول في بيان كيا:

له صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ٢٦٤/١٣. ك صحيح مسلم ١٨٣٠/٤.

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com ﴿ ﴿ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ عِلَيْكِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِمِي مِ

" قُلُتُ لِأَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ عَلَى ا يَذُكُرُ لَيُلَةَ الْقَدُرِ؟".

فَقَالَ: "نَعُمُ".

قُلُتُ: " يَا رَسُولَ الله! أَنحبِرُنِي عَن لَيُلَةِ الْقَدُرِ فِي رَمَضَانَ أَمُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَمُ

قَالَ: " بَلُ فِي رَمَضَان".

قُلُتُ: " أَخُبِرُنِيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهِيَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَاكَانُوا ، فَإِذَا قُبِضَ الْأَنْبِيَاءِ مَاكَانُوا ، فَإِذَا قُبض الْأَنْبِيَاءُ ، رُفِعَتُ أَمُ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟".

قَالَ: " بَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرُنِي فِي أَيِّ رَمَضَانَ؟".

قَالَ: " فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ. لَا تَسُأَلْنِي عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا".

فَقُلْتُ: "أَقُسَمُتُ عَلَيُكَ بِحَقِّي عَلَيُكَ يَا رَسُولَ الله! فِي أَيِّ

عَشُرِ هِيَ؟".

قَالَ: " فَغَضبَ عَلَيَّ غَضُبًا شَدِيدًا مَا غَضبَ عَلَيَّ قَبَلُ وَلَا بَعُدُ مِثْلَه".

قَالَ: " لَوُ شَاءَ اللَّهُ لَا طَّلَعَكُمُ عَلَيْهَا ، اِلْتَمِسُوُهَا فِي السَّبِعِ

الْأُوَاخِرِ. لَا تَسُأَلُنِي عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا". ٤

" میں نے ابوذ رغفاری بڑائیز سے پوچھا:" کیا آپ نے رسول اللہ مشے این کے سول اللہ مشے این کے سول اللہ مشے این کے ساتے ؟"

انہوں نے فرمایا: ''ہاں ، میں نے کہا: '' یا رسول الله مصطَّلَیْتِ اِلْمِحصِ شب قدر کے بارے میں بتلا ہے کہ وہ رمضان میں ہے یا غیررمضان میں؟''

ل المستدرك على الصحيحين ، كتاب النفسير ، تفسير سورة (إِنَّا أَنْزَكُ) ، ٢٠/٢ه- ٥٣١ - ٥٣١ المرجع المم حاكم في النادكوميح قرارديا باورها فظ الذهبي في الناسم ما أم في النادكوميح قرارديا باورها فظ الذهبي في الناسم ما المرجع المسابق ٢/١٣٥؛ والتلخيص ٢/١٣٥).

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

آب طریق آن نظر مایا: "بلکه وه رمضان میں ہے۔ "
میں نے عرض کیا: "یا رسول اللہ طریق آنے مجھے بتلا ہے کہ آیا وہ سابقہ انبیاء میں اللہ ماتھ بی انہاء کی وفات کے ساتھ بی اٹھائی گئی ، یا وہ قیامت کے ساتھ بی اٹھائی گئی ، یا وہ قیامت کہ ہے؟ "آب مشکور آنے نے فرمایا: "بلکہ وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ "
میں نے عرض کیا: "یا رسول اللہ مشکور آنے ! مجھے بتلا ہے کہ رمضان کے س

آب منطقی نے فرمایا:'' آخری وہاکا میں۔[اب]اس کے بعد کسی بھی چرز کے متعلق مجھے سے سوال نہ کرنا''

میں نے عرض کیا:'' یا رسول اللہ منطقے آیا ؟ میں آپ پراپنے حق کی آپ کوشم دیتا ہوں! وہ کس دھا کے میں ہے؟

انہوں نے بیان کیا:'' آپ مشکر آئے جھ پراتے شدید ناراض ہوئے کہاں قدرنہ بھی پہلے ہوئے تھاورنہ بعد پر ''

آپ ﷺ نے فرمایا:''اگراللہ تعالی جائے ، تو تہمیں اس کے بارے میں مطلع فرما دیتے۔سات آخری دنوں میں اس کو تلاش کرو۔اس کے بعد کسی بھی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا۔

اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر ڈنٹنٹو نے آتخضرت ملطے آیا ہے۔ شب قدر کے متعلق تین سوالات کیے ، آپ نے ان کے جوابات دیے اور پھر مزید سوال کرنے ہے منع فرمایا ، لیکن جب حضرت ابو ذر ڈٹائٹو نے روکنے کے باوجود سوال کیا ، تو آپ ملطے آتے آنہائی شدید ناراض ہوئے۔

٧- باعث مشقت بننے والے سوال کی ممانعت:

امام سلم رحمه الله تعالى في حضرت ابو هرميره وخالفين سهروايت تقل كي هيرانهون في بيان كياكه:

www.wrdukutabkhanank.blogspot.com

"نَحَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ فُرِضَ عَلَيُكُمُ الْحَجُّ فَحُجُواً".

فَقَالَ رَجُلٌ: " أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟".

فَسَكَّتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ : " لَوُ قُلُتُ: " نَعَمُ " ، لَوَجَبَتُ ، وَلَمَا اسْتَطَعُتُمُ ".

رُمُّ قَالَ: "ذَرُوُنِي مَا تَرَكُتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ بِشَيْءٍ بِكُثْرَةِ سُوَّالِهِم ، وَالحُتِلَافِهِم عَلَى أَنْبِيَائِهِم . فَإِذَا أَمَرُتُكُم بِشَيءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُم ، وَإِذَا نَهَيْتُكُم عَنُ شَيءٍ فَدَعُوهُ". لَهُ فَأَتُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُم ، وَإِذَا نَهَيْتُكُم عَنُ شَيءٍ فَدَعُوه ". لَهُ "رسول الله مِشْكَاتِح نِي مِوت ارشاد فرمايا: "الله تعالى في مرج كوفرض كياب، الهذاتم في كرو-" الله تعالى في مرج كوفرض كياب، الهذاتم في كرو-" ايك شخص في كها: "كيا برسال المدرسول الله مِشْكَاتِح إن الله عَلَيْ إن كيا برسال المدرسول الله مِشْكَاتِح إن الله عَلَيْ فَامُون رب، يهال تك كهان محص في الكابات كوتين مرتب و برال في الله عن من رحق الله عن من من الله عن من من الله عن من من الله عن من الله عن من الله عن من الله عن الله عن من الله عن الله عن من الله عن الله عن من الله عن الله عنه الله عن ا

پھر آپ ملتے وَ فرمایا: ' بھے چھوڑو، جب تک میں تمہیں چھوڑوں، یقینا تم سے پہلے لوگ کثر ت سوال اورائے انبیاء عملے اسے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، پس جب میں تمہیں کسی بات کا تھم دول توحب استطاعت اس پر عمل کر واور جب میں کسی چیز سے روکوں تواس سے ڈک جاؤ۔''

عافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح عديث مين تحرير كياب:

لى صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب قرض الحج مرة في العمر ، رقم الحديث ٤١٢ (١٣٣٧)، ٩٧٥/٢،

"وَاسُتُدِلَّ بِهِ عَلَى النَّهِي عَنُ كَثُرَةِ الْمَسائِلِ وَالتَّعَمُّقِ فِي ذَلِكَ. قَالَ الْبَغُوِيُّ فِي شَرح السُّنَّةِ: " اَلْمَسَائِلُ عَلَى وَجُهَيُنِ: أَمُر أَمُر أَمُر أَمُر أَمُر أَمُر الدِّينِ فَهُوَ جَائِزٌ ، بَلُ مَامُورٌ بِهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسُتُلُوا أَهُلَ الذِّينِ فَهُو جَائِزٌ ، بَلُ مَامُورٌ بِهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسُتُلُوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ له ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ تَتَنَزَّلُ أَسُعَلِهُ الصَّحَابَةِ عَنِ الْأَنْفَالِ وَالْكَلَالَةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَتَانِيُهِمَا : مَا كَانَ عَلَى وَجُهِ التَّعَنَّتِ وَالتَّكَلُفِ ،وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هذَا الْحَدِيْثِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعُلَمُ. "عُ

'' کشرت سوال اور ان کی گہرائی میں جانے کی ممانعت پر اس [ حدیث] ہے استدلال کیا گیا ہے۔ بغوی برائٹیہ نے شرح السنہ میں بیان کیا ہے: ''سوالات دوطرح کے ہوتے ہیں:

ان میں ہے پہلی تئم جو کہ دین کے ضروری معاملات کے بارے میں تعلیمی مقصد کے پیش نظر ہوں۔ ایسے [سوالات] جائز ہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشادگرامی [ترجمہ: اور اگرتم نہ جانتے ہوتو اہل الذکر سے سوال کرو] کی بنا پران کے پوچھنے کا تھم ہے۔ صحابہ کے انفال ، کلالہ وغیرہ کے بارے میں سوالات ای شمن میں آتے ہیں۔

دوسری قسم [ کے سوالات وہ ہیں ] جو کہ تکلف وتصنع سے کیے گئے ہوں اور مشقت میں ڈالنے کی خاطر ہوں۔اس حدیث کا مقصودای قسم کے سوالات ہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم''،

لى سورة النحل/جزء من الآية ٤٣. كي فتح الباري ٢٦٣/١٣.

www< could be the work of the country of the countr

خلاصیہ گفتگو بیہ ہے عکہ ہارے نبی کریم مضے والے کا سوالات کے بارے میں روعمل انبی کے مطابق ہوتا۔ بعض سوالات کی بنا پر سائل کی تعریف فرماتے ، بعض سوالات کا جواب زائد از سوال عطا فرماتے ا وربعض نا مناسب سوالات پر ناراضی کا اظہار فرماتے۔اے ہارے الله كريم إسوالات سے خفنے كے ليے ہميں رسول كريم مضيَّة في كے نقشِ قدم يرحلنے كى توفيق عطافر ما\_آمين. www.irdikitabkhanapk.blogspot.com



# 

الجيمى طرح سجھنے كى خاطرسوال جواب كى اجازت

على مسائل كي بيحف اوران كرة بمن نثين كروان والي والل مين سے ايك ابم بات بيہ كہ طلبہ كوان كے بارے ميں سوال جواب اور مباحثة ومنا قشد كی اجازت ہو۔ حضرات صحابہ فَیُ اَسْتُم الجھی طرح بیحف كی غرض سے آنخصرت ملطے اَلیّہ کے ارشادات عالیہ كے متعلق اپنے اشكالات آپ ملطے اَلیّ کے روبرو بیش كرتے، آپ ملطے اَلی ان پرخفگی كا اظہار نہ فرماتے، بلكہ كمال شفقت وعنایت سے ان كے اشكالات كا از اله فرماتے۔ اى سلسلے میں سیرت طیبہ سے پانچ شواہ تو فیق الهی سے ذیل میں پیش كیے جارہے ہیں: سلسلے میں سیرت طیبہ سے پانچ شواہ تو فیق الهی سے ذیل میں پیش كیے جارہے ہیں: الے متعلق سوال جواب:

الم بخارى اورا لم مسلم رحم الله تعالى في ابن الى مليك سے روايت تقل كى ہے كه:

" أَنَّ عَائِشَةَ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ كَانَتُ لَا تَسْمَعُ شَيئًا لَا تَعُرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتُ فِيهِ حَتَّى تَعُرِفُهُ ، وَأَنَّ النّبِي عَلَيْهَا قَالَ:

"مَنُ حُوسِبَ عُذِبَ".

قَالَتُ عَائِشَهُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوُفَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ له".

قَالَتُ: فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرُضُ ، وَلَكِنُ مَنُ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهُلِكُ". "

ل سورة الإنشقاق/الآية ٨.

الم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٠٣، ١٩٦/١، ١٩٦/١؟ وصحيح مسلم ، كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب إثبات الحساب ، ٢٢٠٤/٤. الفاظ عديث مجيح البخاري كرمين\_

سنتیں ،جس کو مجھ نہ یا تیں ،تو وہ اس کے متعلق سوال جواب کرتیں ، یہاں تک کہ وہ اس کوسمجھ جانٹیں۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) نبی مطابح آنے نر مایا: «جس سے حساب لیا گیااس کوعذاب دیا گیا۔" عائشہ والنجانے بیان کیا کہ [بین کر] میں نے عرض کیا:" کیا اللہ تعالی تہیں فرما تا: (ترجمہ:عنقریب اس ہے آسان حساب لیاجائے گا)؟'' انہوں نے بیان کیا: " کہ آب مصلی آنے نے فرمایا:" یقیناً یہ وصرف [دربارالی میں] بیشی ہے،کین جس کے حساب میں جیھان پھٹک کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔'' اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ حضرت عائشہ رہائٹی کو آپ مطفی ہی ہے ارشادِ گرامی: [جس کا حساب کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا] ہے اشکال پیدا ہوا۔انہوں نے اس کو آیت کریمہ[ترجمہ: پس عنقریب اس کا آسان حساب لیا جائے گا] سے متعارض سمجھا کیونکہ بیآیت کریمہاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعض حساب کیے جانے والوں کو عذاب نہ ہوگا۔انہوں نے اس اشکال کو آنخضرت مشکورتے کی خدمت میں پیش کیا ، تو آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَفَا مُد ہوئے ، بلکہ از الہ اشکال کی خاطر واضح فر مایا کہ آپ کے فر مان میں ذکر کردہ [ حساب ] سے مقصود در بار الہی میں صرف بیشی ہے اور آیت کریمہ میں مذکور

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اس صدیث کے باب کاعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے: [بَابُ مَنُ سَمِعَ شَیْئًا فَرَاجَعَ حَتَّی یَعُرِفَهُ] الله

[اس مخص کے بارے میں باب کہ جوکوئی چیز سنے، تو اس کے متعلق سوال جواب کرے، یہاں تک کہاس کو مجھ جائے۔]

المام ابن ابی جمره رحمه الله تعالی نے حدیث شریف کی شرح میں تحریر کیا ہے:

[حساب] ہے مراد حیمان پھٹک اور جائج پڑتال ہے۔

" فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ مَنُ سَمِعَ شَيْعًا لَا يَعُرِفُهُ فَلَيُرَاجِعُ فِيهِ حَتَّى يَعُرِفَهُ ، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنُ قَوُلِهِ: "كَانَتُ لَا

له صحيح البخاري ١٩٦/١.

امام ابن ابی جمره رحمه الله تعالی نے میکھی لکھاہے:

" لَكِنُ هَذِا لَيُسَ عَلَى الْعُمُومِ ،وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ لِمَنُ فِيْهِ أَهُلِيَّةٌ، وَإِنَّمَا الْعَوَامُ وَظِيُفَتُهُمُ السُّؤالُ"ِ<sup>ئ</sup>ُه

حافظ ابن حجرر حمه الله تعالى رقم طرازين:

"وَفِى الْحَدِيُثِ مَا كَانَ عِنُدَ عَائِشَةَ وَ اللَّهِي الْحِرُصِ عَلَىٰ الْحَرُصِ عَلَىٰ الْحَدِيثِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا لَمُ يَكُنُ يَتَضَجَّرُ النَّبِيِّ عَلَيْهَا لَمُ يَكُنُ يَتَضَجَّرُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ فِي الْعِلْمِ" عَلَىٰ اللَّهِي الْعِلْمِ " عَلَيْ اللَّهِ الْعِلْمِ " عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

''[اس] حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معانی حدیث کو سمجھنے کی خاطر عاکم معانی عدیث کو سمجھنے کی خاطر عاکم معائل میں عائشہ وٹانچہا کی خواہش کس قدرزیادہ تھی اور یہ کہ نبی مطبقہ آیا تا علمی مسائل میں

ل بهجة النفوس ١٤٥/١.

<sup>&</sup>lt;u>"</u>المرجع السابق ١٤٥١١.

سلَّه فتح الباري ١ /١٩٧؛ تيز لما مظهرو: عمدة القاري ١٣٨/٦.

kutabkhanapk blogspotscom

سوال جواب برخفانه ہوتے تھے۔''

٢- عام لوگوں کے دھنسائے جانے کے متعلق سوال جواب:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عائشہ مناہی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَغُزُو جَيُشٌ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِيُلِدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمُ وَآخِرهِمُ".

قَالَتُ : " قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيُفَ يُخْسَفُ بأُولِهِمُ

وَآخِرِهِمُ ، وَفِيهِمُ أَسُوَاقُهُمُ ، وَمَن لَيْسَ مِنْهُمُ؟".

قَالَ: " يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمُ وَآخِرِهِمُ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ". ك "رسول الله مطفيرة في فرمايا:" أيك لشكر كعبه يرجر صائى كرے كا، جب وہ [مقام ] بیداء میں پنچے گا ،تو اوّل ہے آخرتک ان سب کوز مین میں

دھنساد ماجائے گا۔''

عا مُنشه رَثِنَا نِهِ إِن كُرِتَى مِين: ''مين نے عرض كيا: '' يارسول الله مِنْضَا وَيَمْ ان كو اوّل ہے آخرتک کیونکر دھنسادیا جائے گا؟ اوران میں ان کے بازاروں والے اور [ دیگر ] ایسے لوگ ہوں گے جوان میں سے نہ ہوں گے؟ آب مطف النام في المنظمة في الماديا والمسلم الماديا جائكا،

پھروہ اپنی نیتوں کے مطابق اُٹھائے جا کیں گے۔''

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ والنجہا کو کعبہ شریف پر چڑ حالی کے ارادے سے نہ آنے والے لوگوں کے دھنسائے جانے کے بارے میں اشکال پیدا ہوا، انہوں نے آنخضرت مشکر آئے کے روبروا پنا میاشکال بیش کیا ، تو آب ناراض نہ ہوئے ،

ل صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ما ذكر في الأسواق ، رقم الحديث ٢١١٨، ٢٣٨/٤٠٠

بلکه ان کے اشکال کودور فرمایا۔ حافظ ابن مجرر حمد اللہ تعالی نے اس سلسلے میں لکھا ہے:

" وَالْغَرَضُ کُلُّهُ أَنَّهَا اسْتَشُكُلَتُ وُقُوعَ الْعَذَابِ عَلَى مَنُ لَا إِرَادَةَ
لَهُ فِي الْقِتَالِ الَّذِي هُو سَبِيلُ العُقُوبَةِ ، فَوَقَعَ الْحَوَابُ بِأَنَّ الْعَذَابَ يَقَعُ عَامًا لِحُضُورِ آجَالِهِمُ ، وَيُبْعَثُونَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمُ " له نقعُ عَامًا لِحُضُورِ آجَالِهِمُ ، وَيُبُعَثُونَ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمُ " له " و الله على نِيَّاتِهِمُ " له " و الله على نِيَّاتِهِمُ " له و الله من الله الله يدا بهوا كه من الكاسب [ كعبة الله ي على الله ي الله ي الله ي على الله ي اله

٣\_ تقدير كے بعد عمل كے متعلق سوال جواب:

امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رُخالِنیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں :

" قَالَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْمُالِثَةُ : " يَا رَسُولَ الله! نَعُمَلُ فِي شَيْءٍ نَا أَسُولَ الله! نَعُمَلُ فِي شَيْءٍ فَلُهُ وَعُمْهُ ؟ ".
قَالَ: " بَلُ فِي شَيْءٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ ".
قَالَ: " يَا عُمَرُ! لَا يُدُرَكُ ذَلِكَ إِلّا بِالْعَمَلِ".

قَالَ: " إِذًا نَجُتَهِدُ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ إَ". ٤

ل فتح الباري ٢٤٠/٤.

لم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٠١، ٢١٢/١. يقي شعيب ارتا وَوط في ال حديث كم بارے من لكھا ہے كه ال كروايت كرنے والے تقداور بخارى و مسلم كراوى بين ، سوائے بشام بن عمار كے ، كه وه صرف بخارى كے راوى بين ولا خطه بو: هامش الإحسان ٢١٢/١) ؛ علاوه ازين حافظ بيتى في الله معنى كى حديث قال كرتے كے بعد تحرير كيا ہے: "اس كو الميز ارتے روايت كرنے والے بين ] كو الميز ارتے روايت كرنے والے بين ] مجمع الزوالد، كتاب القدر ، باب كل مُنشر لما خلق له " ١٩٤/٧ - ١٩٥٥).

''عمر بن خطاب زائن نے عرض کیا: ''یا رسول الله ملطے آیا ہم الیی چیز کے بارے میں تقدیر میں پچھ ہیں لکھا گیا۔یا بارے میں تقدیر میں پچھ ہیں لکھا گیا۔یا الیی چیز کے بارے میں ممل کریں ،جس سے فراغت پائی جا چکی ہے؟ ایسی چیز کے بارے میں ممل کریں ،جس سے فراغت پائی جا چکی ہے؟ [ یعنی اس کے تعلق تقدیر ککھی جا چکی ہے]۔

آپ طشیَقَانی نے فرمایا:'' بلکہ الی چیز کے بارے میں جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے؟ آپ طشیَقَانی نے [مزید] فرمایا:عمر!'' اس کو توعمل ہی سے پایا جا سکتا ہے ''

انہوں نے کہا: ''یارسول اللہ ملے آئے ! پھرتو ہم خوب کوشش کریں گے۔' اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنخضرت ملے آئے ہایا کہ فارغ شدہ چیز کے بارے میں عمل کرنا ہے ، تو حضرت فاروق بڑا ٹیڈ کے ذہن میں اشکال بیدا ہوا کہ ایسی صورت میں عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ انہوں نے ابنا یہ اشکال آنخضرت ملے آئے آئے کے روبروپیش کیا، تو آب ملے آئے آخے نفانہ ہوئے بلکہ اس اشکال کور فع فرمایا۔

الم ما بن حبان رحمه الله تعالى في ال حديث يرور في لى عنوان تحرير كياب: [ذِكُرُ الْمُعَبِّرِ الدَّالَ عَلَى إِبَاحَةِ اِعُتِرَاضِ الْمُتَعَلِّمِ عَلَى الْعَالِمِ فَيْمَا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ] 4 فيمًا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ] 4

[عالم كى طرف سے سكھائى جانے والى بات پر متعلم كے اعتراض كے جواز ير دلالت كنال حديث]

تشبيه.

اس موضوع کے متعلق اس قتم کے سوال جواب دواور صحابہ ذی اللحیہ الکلا بی اور سراقہ بن مالک بنائی انے کیے۔ آنخضرت ملتے آئی نے ان دونوں پر بھی اظہارِ خفگی کی

ل الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢/١ ٣١٠.

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

ہجائے ان کے اشکال کو دور فرما دیا تھا۔

م ظلم کرنے والوں کی امن وہدایت سے محرومی کے متعلق سوال جواب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بنائی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ المَ قُلْنَا: "يَا وَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لَا يَظُلِمُ نَفُسَهُ؟".

قَالَ: لَيُسَ كَمَا تَقُولُونَ، ﴿ وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيُمَانَهُمُ بِظُلُمٍ ﴾ بِشُرُكٍ ، أَو لَمُ تَسُمَعُوا إِلَى قَولِ لُقُمَانَ لِابُنِهِ ﴿ يَا بُنَى لَا يَشِرُكُ بَاللّٰهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ عُن "ع". عَا اللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ عن". عَا

''جب بيآيت أترى ترجمه: جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اپنے ايمان لائے اور انہوں نے اپنے ايمان كوظلم كے ساتھ خلط ملط نه كيا ، انہى كے ليے امن ہے اور وہ ہدايت يافتہ ہيں -]

آپ طفی آیا نے فرمایا: ''بات وہ نہیں ، جوتم کہدرہے ہو۔[اوراسیخ ایمان کوظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا][اس میں ظلم سے مراد] شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے نصیحت نہیں سنی:[ترجمہ:اے میرے چھوٹے بیٹے!اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔]؟''

اس مدیث سے بیہ بات واضح ہے کہ آیت کریمہ کے بارے میں حضرات صحابہ کو اشکال بیش کیا ،تو آپ اشکال بیش کیا ،تو آپ ا اشکال بیدا ہوا۔ انہوں نے آنخضرت مشکھ آئے کے خدمت میں اشکال بیش کیا ،تو آپ \_\_\_\_

لى سورة الأنعام/جزء من الآية ٨٢. ش صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيُمَ خَلِيُلًا ﴾ ، رقم الحديث ، ٣٣٦، ٣٨٩/٦.

www.urdsketabkhensek.blogspobscom

نے خفگی کی بجائے آیت کریمہ کا سیجے معنی بیان فر ماکران کے اشکال کور فع فر مادیا۔

۵۔خواتین کے متعلق باتوں کے بارے میں سوال جواب:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الخدری وہائٹیؤ سے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَضَحَى أَوُ فِطُرٍ إِلَى الْمُصَلّي ، فَمَرَّ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النّسَاءِ! تَصَدَّقُنَ ، فَإِنّي فَمَرَّ النّسَاءِ! تَصَدَّقُنَ ، فَإِنّي أُريتُكُنَّ أَكُثَرُ أَهُلِ النّارِ".

فَقُلُنَ: " وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟".

قَالَ: " تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنُ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ وَدِيْنٍ أَذُهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحُدَاكُنَّ... قُلُنَ: " وَمَا نُقُصَانُ دِيُنِنَا وَعَقُلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه؟".

قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرُأَةِ مِثْلَ نِصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟".

قُلُنَ: " بَلَىٰ ".

قَالَ: " فَذَٰلِكَ مِن نُقُصَانِ عَقَٰلِهَا. أَلَيُسَ إِذَا حَاضَتُ لَمُ تُصَلِّ وَلَمُ تَصُمُ؟".

قُلُنَ: "بَلَّىٰ ".

قَالَ: " فَذَٰ لِكَ مِنُ نُقُصَان دِيُنِهَا". اله

"رسول الله عصر الله على الأخلى يا [عيد] الفظر مين عيد كاه تشريف لے الله على الله عل

ل صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، رقم الحديث ٢٠٤، ١/٥،٤.

کی جماعت! صدقہ کرو، کیونکہ بلاشہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ "انہوں[خوا تین] نے عرض کیا:" یا رسول الله مطفع آنے کی بنا پر؟" آپ مطفع آنے نے فرمایا:" تم زیادہ لعن طعن کرتی ہواور شو ہر کی ناشکری کرتی ہو۔ عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند شخص کو بیوقوف بناتے ہوئے ہیں دیکھا۔"

انہوں نے بو چھا:'' یا رسول اللہ مشکھی ایم اسے دین اور ہماری عقل میں کیانقص ہے؟''

آپ الشیکانی نے فرمایا:''کیاعورت کی گوائی مرد کی گوائی سے نصف نہیں ہے؟'' انہوں نے جواب دیا:''جی ہے۔''

آپ طنظ اَن نے فرمایا: 'میہ بات اس کی عقل میں نقص کی بنا پر ہے۔ کیا ایسانہیں ہے کہ جب عورت حاکصہ ہو، تو نہ نماز پڑھتی ہے اور ندروزہ رکھتی ہے؟'' انہوں نے جواب دیا: ''جی ہے۔''

آ پ ﷺ آنے فر مایا:''بیاس کے دین کا نقصان ہے۔''

اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ خواتین نے آنخضرت میں آپ نے وہر تبہ سوال جواب کیا۔ پہلی وفعہ جب آپ نے انہیں بتلایا کہ: '' جہنم میں آپ نے انہیں زیادہ دیکھا۔'' اور دوسری دفعہ جب آپ نے ان سے فرمایا کہ دہ عقل و دین کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ آپ میلے میں آپ میں ان کے دونوں اشکالوں کور فع فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فوا کد حدیث ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَفِي الْحَدِيُثِ أَيْضًا مُرَاحِعَةُ الْمُتَعَلِّمِ لِمُعلِّمِهِ ، وَالتَّابِعِ لِمُعلِّمِهِ ، وَالتَّابِعِ لِمُتُبُوعِهِ فِيُمَا لَا يَظُهَرُ لَهُ مَعْنَاهُ. وَفِيُهِ مَا كَانَ عَلَيُهِ فَلَلْكُمْ مِنَ الْمُتُبُوعِهِ فِيمَا لَا يَظُهَرُ لَهُ مَعْنَاهُ. وَفِيُهِ مَا كَانَ عَلَيُهِ فَلَلْكُمْ مِنَ الْمُحَلِّقِ الْمَعْظِيمِ ، وَالصَّفُحِ الْجَمِيْلِ ، وَالرِّفُقِ وَالرَّأُفَةِ. زَادَهُ الْمُحَلِّقِ الْعَظِيمِ ، وَالصَّفُحِ الْجَمِيْلِ ، وَالرِّفُقِ وَالرَّأُفَةِ. زَادَهُ

اللَّهُ تَشُرِيُفًا وَتَكُرِيُمًا وَتَعُظِيُمًا". ٥

" حدیث میں غیر واضح بات کے متعلق متعلم کامعلم سے اور پیروکارکا پیشوا سے سوال جواب کرنا [ ثابت ہوتا ] ہے۔ [علاوہ ازیں] اس میں یہ [ بھی] ہے کہ آنخضرت مشکھ آتے کے انٹان والے ، درگزر فرمانے والے اور شفقت ورحمت والے تھے۔ اللہ تعالی آپ کی ثان وعظمت ،

قدر دمنزلت اورمقام ومرتبه میں مزیداضا فدفر مائے۔''

الله تعالى بم سب كوآب مُشْعَظَيْمَ كَنْقَشْ قدم پر چلنے كى تو فيق عطا فرمائے۔ آمين يا حي ً يا قيُّومُ.

#### حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

حدیث شریف میں موجود ویگر فوائد میں ہے جار درج ذیل ہیں:

🟠 آنخضرت مِنْ اللَّهُ كَاخُوا تَيْن كُوتُعليم وينال كُنْ

﴿ الله مَا الله مَا الله عَلَيْمِ [اسلوبِ ندا] استعال فرمانا الله عنورتول عنورتول کورتول کورتول کورتول کورتول کورتول کورتول کو الفاظ ہے ایکارات

۔ کہے قابل عیب خصلت کو دور کرنے کے لیے نصیحت وتعلیم میں درشتگی ہے ۔

﴿ الله استفهام] استعال فرمانا: يبلى مرتبه جب المنتقبام] استعال فرمانا: يبلى مرتبه جب كرية من الله المنتقبام المنتقبام المنتقبام المنتقبة الله المنتقبة المنتقبة الله المنتقبة ا

له فتح الباري ۱۷/۱، ۱۰۷۱ مل ال بار عين تفعيل كماب هذا كصفحات ۱۵-۱۸ يرو كيهي -سله ال بار عين تفعيل كماب هذا كصفحات ۱۱۸-۱۳۰ يرو كيمي -سمه طاحظه بو: فتح الباري ۲/۱، ۲. خلاصہ گفتگویہ ہے کہ ہمارے نی کریم ملطق آنے کی طرف سے حضرات صحابہ کواس بات کی اجازت تھی ہمکہ آپ کے ارشادات کے بارے میں اشکال یا الجھاؤ کی صورت میں دہ اس کو آپ کے روبروپیش کریں اور اس پر آپ ملطے آنے نے نفا نہ ہوتے ، بلکہ تسلی بخش طریقے سے تشفی کر واتے ۔ اس کے برعکس ہمارے بعض نیم تعلیم یافتہ پڑھانے والے اپنی کمی ہوئی اُلٹی سیدھی بات کے بارے میں سوال جواب سننے کی تاب نہیں رکھتے ۔ ان کے روبرواس آجرم عظیم یا کا ارتکاب کرنے والے طالب علم کی موقع پریا امتحان میں ، یا دونوں ہی جگہ خیر نہیں ۔ آنا لِلّٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ اِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلْہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلْہُ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلْہُ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہُ وَ إِنَّا إِلَٰہُ وَ إِنَّا إِلَٰہُ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلْمُ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰ الْمِیْمِ وَ اِلْمِ وَالْمِ وَالْمِ وَالِمَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَ الْمَعْانِ مِنْ مِنْ فِلَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ وَ إِنَّا إِلَٰمُ وَالْمَامِ وَالْمِ وَالْمُؤْمِنِ مِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِ وَالْمَامِ وَالْمِ وَالْمَامِ وَالْمِ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالَمَامِ وَالْمَامِ وَالَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَ

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ایسے بدنصیب لوگوں میں شامل نہ فرمانا ، بلکہ نبی کریم طشکے آئے کے نقش قدم پر چلانا۔ آمین یا حی یا قیوم .



MMMINGURALIADA

#### (32)

### طلبہ کو بیا دو ہانی کرانے کی اجازت

ہمارے بی کریم مطابقہ نے حضرات صحابہ کواس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ آپ کے بھول جانے کی صورت میں یاد دہانی کروائیں۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ آپ مطابقہ انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دیتے اوران کی یاددہانی کے درست ہونے کی صورت میں اس کے مطابق عمل فرماتے۔ سیرت طیبہ میں اس سلسلے میں موجود شوا ہم میں سے چندا کیک درج ذیل ہیں:

### ا نماز کے بارے میں یادد ہانی:

امام بخاری اورامام سلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت اُسامہ بن زید بڑا ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" رَدِفُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الوَضُوءَ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوء الْخَفِيْفُا، فَقُلْتُ: "اَلصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوء الْخَفِيْفُا، فَقُلْتُ: "اَلصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوء الْخَفِيْفُا، فَقُلْتُ: "اَلصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟".

قَالَ: " اَلصَّلَاةُ أَمَامَكَ".

فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، حَتَّى أَتَى الْمُزُدَلِفَةَ فَصَلَّى. "له

لى منفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب النزول بين عرفة وحمع ، جزء من رقم الحديث ١٦٦٩، ١٩/٣ ه ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الإفاضة من عرفات إلى الحديث ١٦٦٩، ٢٧٦ (١٢٨٠)، ٩٣٤/٢. الفاظِ عديث التحاري كري السرد لفة ،..... ، رقم الحديث ٢٧٦ (١٢٨٠) ، ٩٣٤/٢. الفاظِ عديث محلى التحاري كري السرد لفة ،..... ، رقم الحديث ٢٧٦ (١٢٨٠) ، ٩٣٤/٢.

" میں عرفات سے سواری پر رسول اللہ مطنظ آیا ہے بیجھے بیشا۔ جب رسول اللہ مطنظ آیا ہے بیجھے بیشا۔ جب رسول اللہ مطنظ آیا ہم مزدلفہ سے پہلے یا کیں گھائی کے پاس پہنچے ، تو آپ نے اور نیم اللہ مطنظ آیا ہا اور بیم اللہ کیا ، پھر آپ تشریف لائے ، تو میں نے آپ پروضو کا پانی ڈالا ۔ آپ مطنظ آیا ہے ہلکا سا وضوفر مایا ، تو میں نے عرض کیا:
" یا رسول اللہ مطنظ آیا ہے! نماز۔"

آپ ﷺ نے فرمایا:'' نماز تمہارے آگے ہے۔ ایعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔]

امام نو وی رحمه الله تعالی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" قُلُتُ: اَلصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ!" فَقَالَ: " اَلصَّلَاةُ أَمَامَكَ": " مَعُنَاهُ أَنَّ النِّبِيَّ فَلَا اللهِ!" فَقَالَ: " اَلصَّلَاةُ أَمَامَكَ أَنَّ النِّبِي فَلَا اللهِ!" فَقَالَ أَنَّ النِّبِي فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

''میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ منظانی ان کاز۔'' تو آپ منظانی نے فرمایا:''نماز آگے ہے۔''اس کے معنی یہ ہیں کہ اسامہ رہائی نے نماز مغرب کے بارے میں یا ددہانی کروائی اورانہوں نے سمجھا کہ اس رات نبی منظانی نے نماز کو باقی را توں کے برعکس مؤخر کیا ہے۔تو [ان کے جواب میں یا نبی منظانی نے نماز تمہارے آگے ہے۔'' یعنی اس رات نماز کی میں یا نبی منظانی نے نرمایا:''نماز تمہارے آگے ہے۔'' یعنی اس رات نماز کی

ل شرح النووي ۲٦/٩.

ادائیگی تبہارے آگے مزدلفہ میں ہے[راستے میں نہیں۔]' علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" فَفِيُهِ اِسُتِحُبَابُ تَذُكِيرِ التَّابِعِ الْمَتُبُوعَ بِمَا تَرَكَهُ خِلَافَ الْعَادَةِ لِيَفُعَلَهُ ، أَوُ يَبُيِّنَ لَهُ وَجُهَ صَوَابِهِ ، وَأَنَّ الْعَادَةِ لِيَفْعَلَهُ ، أَوُ يُبَيِّنَ لَهُ وَجُهَ صَوَابِهِ ، وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ لِلْعَادَةِ سَبَبُهَا كَذَا وَكَذَا. " له

"اس [ حدیث] سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مستحب ہے کہ جب پیروکار و کیے کہ پیشوا عام عادت کے برعکس کوئی کام ترک کررہا ہے ، تو وہ اس کو یاد دہانی کرائے تا کہ وہ اس کوکر لے ، یا اپناعذر بیان کرے ، یا اس بارے میں صحیح بات کوواضح کرے اور بتلائے کہ عام معمول سے مٹنے کا یہ بیسب ہے۔ "

### ٢-عطيه دينے كے متعلق بذكير:

فَسَكَتُ قَلِيُلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعُلَمُ مِنْهُ ، فَعُدُتُ لِمَقَالَتِي ، فَعُدُتُ لِمَقَالَتِي ، فَقُلتُ: "مَالَكَ عَنُ فُلانِ ؟ فَوَاللّه ا إِنِّي لَآرَاهُ مُؤْمِنًا".

فَقَالَ: " أَوُمُسُلِمًا". فَسَكَّتُ قَلِيُلاً.

نُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعُلَمُ مِنْهُ ، فَعُدُتُ لِمَقَالَتِي ، وَعَادَ رَسُولُ

لے شرح النووي ۲۶/۹.

www."Libertantentantent.bloom

مومن مجھتا ہوں۔'' آپ مطفقاً آنے فرمایا:'' یامسلمان۔''[یعنی پیکہو کہ میں اس کومسلمان سمجھتا

**بول-]** 

میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھراس کے بارے میں میری معلومات کا مجھ پرغلبہ ہوا، تو میں نے اپنی بات پھر دہراتے ہوئے عرض کیا:"آپ کے اس کوچھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تم! بے شک میں تواس کومومن مجھتا ہوں۔"
آپ مشکھ کیا نے فرمایا:" یا مسلمان۔"

پھراس کے بارے میں میری معلومات نے مجھے مغلوب کیا، تو میں نے اپنی بات دہرائی اور رسول اللہ ملطے آئے ہے کہ دوبارہ وہی جواب وہرایا۔ پھر آپ ملطے آئے ہے اپنی دوبارہ وہی جواب وہرایا۔ پھر آپ ملطے آئے نے فرمایا: '' اے سعد! بلا شبہ میں ایک شخص کو اس خدشہ کے پیش نظر دیتا ہوں کہ [کہیں وہ کمزور ایمان کی بنا پر پھسل نہ جائے اور ] لند تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اوندھا ڈال دیں ، جب کہ ایک دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔' [لیکن میں اس کونہیں دیتا۔]

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ......، رقم الحديث ٧٩/١ ، ٢٧ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه ، .....، رقم الحديث ٧٣٧ ( ، ١٥٠) ، ١٣٢/١ . الفاظ مديث يحالي أيمانه ، .....، رقم الحديث ٧٣٧ ( ، ٥٠) ، ١٣٢/١ . الفاظ مديث يح البخاري كم بيل -

www.siscoulaits.blanapksblogspot.eom

ای حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت سعد رُفائین نے عطیہ دینے کے متعلق اسخضرت منظم کی آپ منظم کی کوشش کی۔ کیونکہ انہوں نے یہ مجھا کہ آپ منظم کی آپ منظم کی کوشش کی۔ کیونکہ انہوں نے یہ مجھا کہ آپ منظم کی آپ منظم کے اس عطیہ پانے والے محص سے زیادہ مستی محصل کو بھول رہے ہیں۔ آئحضرت منظم سے آگاہ شعبیہ پر انہیں ٹوکا نہیں، بلکہ عطیہ دینے کے بارے میں اپنے فیصلے کے پس منظر سے آگاہ فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے فواکد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

"وفیکہ تنبیکہ اللہ فکھ کو ایک وائی رائے میں قرین مصلحت بات کے لیے متوجہ کرنا [ثابت ہوتا ہے۔ "

ما فظ ابن جررحمه الله تعالى اس بارے ميں رقم طراز بين:

وَفِيُهِ تَنْبِيهُ الصَّغِيُرِ لِلْكَبِيرِ عَلَى مَا يَظُنُّ أَنَّهُ ذَهَلَ عَنُهُ. "
"اس چھوٹے كا بڑے كواس بارے بيں متوجہ كرنا [ثابت ہوتا]ہے، جس كمتعلق وہ سمجھے كہ بڑا بھول گياہے۔

علامه عینی رحمه الله تعالی نے تحریر کا ہے:

" فِيهِ أَنَّ الْمَفْضُولَ يُنَبِّهُ الْفَاضِلَ عَلَى مَا يَرَاهُ مَصُلِحَةً لِيَنظُرَ فِيهِ الْفَاضِلِ. "تُ

''اس میں [ بیر ] ہے کہ ادنیٰ جس بات کو قرین مصلحت سمجھے اس کے بار کے میں اعلیٰ کو متوجہ کر ہے ، تا کہ وہ اس بارے میں غور دفکر کر ہے ۔'' حدیث نثر بیف میں دیگر فو ائد : حدیث نثر بیف میں دیگر فو ائد :

<u> ۔ ریں ہو ہوں ہیں موجود دیگر فوائد میں سے مزید درج ذیل ہیں:</u> حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے مزید درج ذیل ہیں:

له شرح النووي ۱۸۱/۲.

**ك** ملاحظهو: فتح الباري ١/١٨.

مع عددة القاري ١٩٥/١.

www.urdikaskack.blagspotsscom

ہے۔ شاگردکواس کے نام کے ساتھ پکارنا۔ <sup>ہے</sup>

المناه المنطقة المنطقة المعليه وية وقت لوكول كاحوال كو پيش نظر ركهنا ــ

﴿ آنحضرت مِشْ عَلَيْمَ كَاعْظَيم اخلاق كه آپ نے حضرت سعد دخالیّٰ کے مشورے کو قبول نہر نے کا سبب ان کے لیے واضح فرما دیا۔

س\_نماز میں آیت چھوڑنے پریادد ہانی کی تا کیدے

٣ \_ دوران نمازقر أت ميس ترود كي صورت ميس لقمه دين كي تاكيد - ع

۵۔ نماز میں بھولنے پر تنبیہ کے مطابق عمل کرنا۔ ع

٢- آ تخضرت مصفيرة كاعمر فالله كومكم كدوه آب كوسن ادا كاحكم دي \_ ع

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم مضطَّقِیْن نے اپنے ساتھیوں کو اس بات ک اجازت دے رکھی تھی کہ وہ بوقت ضرورت آپ مضطَّقَیْن کو یاد دہانی کروائیں۔
آپ مضَّلَیْن کا اس بارے میں طرزِ عمل ان نیم پڑھے لکھے مدرسین سے یکسرمختلف تھا، جو کفظمی پرٹو کے جانے اور بھولئے پر یاد دہانی کو برداشت کرنے سے کلی طور پر عاجز ہوتے ہیں۔

اے حارے رب کریم! ہمیں ان ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا اور اپنے نبی کریم مشکھیّن کے نقش قدم پر چلانا۔ آمین یَا ذَا الْدَجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ.



ا اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب هذا کے صفحات ۱۳۰۱ ملاحظہ ہو۔ کے سے سے میں ان عنوانوں کی تفصیل ، تخ تے اور تشریح راقم السطور کی کتاب [الاحتساب علی الوالدین] مسلم ۲۸۲ میں ملاحظہ فرمائے۔

(33)

اینی موجودگی میں شاگر د کوتعلیم وتربیت کا موقع دینا

سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ میشے آئے اپی موجودگی میں شاکردول کو تعلیم و تربیت کی غرض سے بات کی اجازت دی۔ اس بارے میں تین شواہد تو فیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا-آ تخضرت الشيئة كى موجودگى مين صديق زايد كاتعبيرخواب:

امام بخاری اورامام سلم رحمبما الله تعالیٰ نے حضرت ابن عباس مِنْ الله اسے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے تھے:

" أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَا فَقَالَ: " إِنِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فَي الْمَنَامِ طُلَّةٌ تَنْطِفُ السَّمُنَ وَالْعَسَلَ ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنَ الْمَنَامِ طُلَّةٌ تَنْطِفُ السَّمُنَ وَالْعَسَلَ ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْهَا: فَالْمُسْتَكِيرُ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ ، فَارَاكَ أَحَدُتَ بِهِ مَفَعَلُونَ.

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ ، فَعَلاً بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ رَجُلُ آخَرُ ، فَعَلا بِهِ ، وَمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ ، فَعَلا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ رَجُلُ آخَرُ ، فَعَلا بِهِ ،

ئُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ مُفَانُقَطَعَ ، ثُمَّ وُصِلَ ".

فَقَالَ أَبُوُبَكُرٍ ﴿ لَا لَنُهُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ! لَتَدَعَنِّيُ فَأَعُبُرُهَا".

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ : "اعُبُرُهَا".

قَالَ أَمَّا الطُّلَّةُ فَالْإِسُلَامُ ..... الحديث. "له

لى متفق عليه: صحيح البحاري ، كتاب التعبير ، باب من لم يرالرؤيا الأول عابر إذا لم يصب ، حزء من رقم الحديث ٢٤٠٤، ٢١/١٢؛ وصحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، باب في تأويل الرؤيا ، حزء من رقم الحديث ١٧٧/٤)؛ ٢٧٧٧٤. الفائل صديث من رقم الحديث ٢٢(٢٦٩)؛ ٢٧٧٧٤. العائل صديث من رقم الحديث ٢٤(٢٦٩)؛

''ایک شخص نے رسول اللہ مسطی آیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:
''میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ ابر کا ایک فکڑا تھی اور شہد ٹرکا رہا ہے
اور میں دیکھا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں ، کوئی
زیادہ، کوئی کم ۔اور ایک ری ہے جوزمین سے آسان تک لئکی ہوئی ہے، میں
نے دیکھا کہ آپ نے اس کو تھا ما اور اور چڑھ گئے۔

پھرا کی دوسرے شخص نے بھی اس کو پکڑا اوراس کے ساتھ او پر چڑھ گیا۔ پھراس کوا یک اورشخص نے پکڑا، تو وہ [رسی ] ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی۔''

ابو بكر وظائمة في خوص كيا: "يا رسول الله مطفيكية ! مير ب والد آب بر فدا موس، الله كالمنت و الد آب بر فدا موس، الله كالمتعمر بيان كرول." آب مطفيكية في في المايا: "اس كي تعبير بيان كرو."

انہوں نے کہا:''ابر کا نکڑااسلام ہے....الحدیث۔''

اس حدیث سے واضح ہے کہ جب حضرت ابو بکر رہنائیں نے آپ مطفی آئے کی موجودگی میں تعبیر خواب کی اجازت طلب کی ، تو آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

وَفِيهِ كَلَامُ الْعَالِمِ بِالْعِلْمِ بِحَضُرَةِ مَنُ هُوَ أَعُلَمُ مِنْهُ ، إِذَا أَذَنَ فِي ذَلِكَ صَرِيُحًا أَوْ مَا قَامَ مُقامَه ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ مِثُلِهِ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ. 4 الإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ. 4

اس سے عالم کی اپنے سے بوے عالم کی موجودگی میں علمی گفتگو کرنا [ ثابت ہوتا] ہے جب کہ وہ اس کی صراحت اجازت دے دے۔ یاکسی اور طریقہ سے اس کی اجازت معلوم ہو جائے اور یہی بات فتوی دینے

له ملاحظه و: فتح الباري ٢١/ ٤٣٨ .

www.urdukutabkhanapk blogspot.com

اور فیصلہ کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے:

" وَفِيُهِ جَوَازُ فَتُوَى الْمَفُضُولِ بِحَضُرَةِ الْفَاضِلِ إِذَا كَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْإِمَامَةِ. " له مُشَارًا إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْإِمَامَةِ. " له

''اس سے اعلیٰ کی موجودگی میں ادنیٰ کے فتو کی دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے جب کہ وہ[ادنیٰ ]علم وامامت میں معروف ہو۔''

٢- أن تخضرت الشيئيلية كي موجود كي مين صديق اكبر كابيثي فالنيبا كوجهر كنا:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عائشہ وظافی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ ، فَاضُطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَةً. وَجَاءَ أَبُوبَكُرٍ قَطَّقَةٌ فَانتَهَرَنِي ، وَقَال: " مِزْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَرَاشِ وَقَال: " مِزْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَيْكَا ، فَقَالَ: " دَعُهُمَا".

فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزُتُهُمَا فَخَرَجَتَا. "الله

"رسول الله طلط آن میرے ہاں تشریف لائے، تواس وقت میرے پاس دو بچیاں جنگ بعاث [کے قصول] کی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ آپ مین آپ مین آپ مین آپ مین کے اور اپنے چیرے کو [دوسری طرف] بھیر لیا۔ ابو بکر ہنا لئے اور اپنے میں انہوں نے مجھے ڈاٹنا اور فرمایا: "بیہ شیطانی آواز تشریف لائے ، تو انہوں نے مجھے ڈاٹنا اور فرمایا: "بیہ شیطانی آواز

ل عمدة القاري ٢٤/٢٤.

٣ صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، باب الحراب والدرق يوم العيد ، رقم الحديث ٩٤ ، ٢ ، ٩٤ .

نی منطق آیا کے پاس؟"

نبی طفی می این [ابو بکر دخاتهٔ ای کی طرف متوجه بوید اور فرمایا: "انهیس جهوژ دو\_"

جب وہ [ان سے ] بے توجہ ہوئے ، تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔''

شرح حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

[ان دونوں کو چھوڑ دو] ہشام کی روایت میں بیاضافہ ہے:''[اے ابو بحر! ہر تو م کی عید ہے۔''] آپ مطاقہ کے اس ابو بحر! ہر تو م کی عید ہے۔''] آپ مطاقہ کے اس فرمان میں ان دونوں[بچیوں] کو آپ کی جانب سے ندرو کئے کے سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ ہے

اس حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت ملطے آلئے کی موجودگ میں حضرت ابو برصدیق فرائل آپ ملطے آئے اپنی بیٹی حضرت عائشہ وٹائٹھا کو ڈانٹا۔ آپ ملطے آئے آپ ان کواپی موجودگی میں سرزنش کرنے پرنہیں ٹوکا ،البتدان پرواضح فرمایا کہ جو بچھ عائشہ نے کیا عید کے دن اس کی اجازت دی جاتی ہے۔

فوائدِ مديث بيان كرتے ہوئے مافظ ابن مجرر حمد الله تعالى رقم طرازيں:
" وَفِيُهِ أَنَّ التِّلُمِيُذَ إِذَا رَأَى عِنْدَ شَيْخِهِ مَا يُسْتَكُرهُ مِثْلُهُ بَادَرَ إِلَى إِنْكَارِهِ ، وَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِفْتِنَاتٌ عَلَىٰ شَيْخِهِ ، بَلُ هُوَ إَلَى إِنْكَارِهِ مِنْهُ وَرَعَايَةٌ لِحُرُمَتِهِ وَإِجُلَالٌ لِمَنْصَبِهِ.

وَفِيُهِ فَتُوَى التِّلْمِيُذِ بِحَضُرَةِ شَيْخِهِ بِمَا يَعُرِفُ مِنُ طَرِيُقَتِهِ. ""

ل ملاحظهمو: فقح الباري ٢/٢٤.

مم المرجع السابق ٤٤٣/٢؛ أيرطا فطيهو: عمدة القاري ٢٧٢/٦.

#### (多(Tr) 多)

''اس میں یہ بات ہے کہ جب شاگر داپنے استاد کے پاس[کس کو] ناپندیدہ
کام [کرتے ہوئے] دیکھے تو اس کے ٹو کئے میں جلدی کرے اور اس میں
استاد کی شان میں گستاخی نہیں ، بلکہ بیتو اس کے ادب واحترام اور اس کے
مقام ومرتبہ کی پاسداری کی بات ہے۔
اور اس ہے استاد کی موجودگی میں اس کے طریقے کے مطابق شاگر د کا فتو کی
دینے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔''

تنبيه

اس مدیث شریف میں گانے بجانے کے جواز پر استدلال قطعاً درست نہیں۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" وَاسُتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصُّوْفِيَّةِ بِحَدِيُثِ الْبَابِ عَلَى إِبَاحَةِ الْخِنَاءِ وَسَمَاعِهِ بِآلَةٍ وَبِغَيْرِ آلَةٍ ، وَيَكُفِي فِي رَدِّ ذَٰلِكَ تَصُرِيُحُ عَائِشَةَ وَلِئَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الل

''صوفیوں کے ایک گروہ نے [اس] باب کی حدیث سے ساز اور بغیر ساز

کے گانے اور اس کے سننے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ان کی تر دید کے
لیے عائشہ زلائھ کا صراحت سے فرمانا: [وہ دونوں بچیاں] گانے والیاں نہ
تھیں ] بہت کافی ہے۔''

اس كے بعد مافظ نے علامة رطبى رحم الله تعالى كاقول قل كيا ہے كه انہوں نے كہا ہے: قُولُهَا: " لَيُسَتَا بِمُغَنِيَتَيْنَ" أَيُ لَيُسَتَا مِصَّنُ يَعُرِفُ الْغِنَاءَ كَمَا يَعُرِفُهُ الْمُغَنِيَاتُ الْمَعُرُوفَاتُ بِذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْهَا تَحَرُّزٌ عَنِ الْغِنَاءِ الْمُغَتَادِ عِنْدَ الْمُشْتَهِرِيُنَ بِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُحَرِّكُ

السَّاكِنَ وَيَبْغَثُ الْكَامِنَ ، وَهَذَا النُّوعُ إِذَا كَانَ فِي شِعرِ فِيُهِ وَصُفُ مَحَاسِنِ النِّسَآءِ وَالْخَمُرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَمُور الْمُحَرَّمَةِ لَا يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيُمِهِ. وَأَمَّا مَا ابْتَدَعَهُ الصُّوُفِيَّةُ فِي ذَٰلِكَ فَمِنُ قَبِيُلِ مَالَا يُخُتَلَفُ فِي تَحُريُمِهِ. ۖ ۖ ''ان کا پیفرمانا''وہ دونوں[بچیاں]گانے والی نہتھیں۔'' کیعنی وہ معروف گانے والی عورتوں کی طرح گانے سے آشنا نہ تھیں۔ اس طرح انہوں [عائشہ ونانینها] نے مشہور گانے ہے احتر از کیا ہے اور گانا وہ ہوتا ہے جوساکن کو حرکت دیتا ہے بخفی جذبات کواُ بھارتا ہےاور جب پیشعر کی صورت میں ہواور اس میںعورتوں کے محاس ،شراب اوران ایسی دیگرممنوعہ باتیں ہوں ،تو اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ادر اس سلسلے میں جو کچھ صوفیوں نے ایجاد کیا ہے، وہ بھی ای تتم ہے ہے، جس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔'' ٣- أتخضرت طفياً ليم كيسامني فاروق والله كاحتساب كرنا:

حضرات ائمہ عبدالرزاق ، احمداور ابویعلیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم منظی آئے کے صحابہ میں سے ایک شخص ہے روایت نقل کی ہے کہ:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْعَصُرَ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي ، فَرَآهُ عُمَرُ وَلَا يُصَلِّي ، فَرَآهُ عُمَرُ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " أَحُسَنَ ابُنُ النَّحِطَّاب ". ك

ل ملاحظه بو: فتح الباري ٢/٢٤.

ع المصنف، كتاب الصلاة ، با ب الساعة التي يكره فيها الصلاة ، رقم الحديث ٣٩٧٣؛ والمسند، رقم الحديث ٢١ ٢١؟؛ ٢٠ ٢/٣٨ (ط:مؤسسة الرسالة) ؛ومسند أبي يعلى الموصلي، ⇔⇔⇔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

"بے شک رسول اللہ طلطے آئے تما زعمر پڑھائی، تو ایک شخص نے کھڑے
ہوکر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ عمر شائنڈ نے اس کو دیکھا، تو اس سے فرمایا:
"بیٹے جاؤ، یقینا اہل کتاب ہلاک ہوئے کہ ان کی نما زبلا فصل تھی۔ "
تو [بیس کر] رسول اللہ مشکھ آئے نے فرمایا:" ابن خطاب نے اچھی
[بات] کمی ہے۔"

امام عبدالرزاق كى روايت ميس بكرة بطفي ولفي في الناد

"صَدَّقَ ابْنُ الْحَطَّابِ. "ك

" ابن خطاب نے درست کہاہے۔"

اس حدیث ہے واضح ہے کہ حضرت عمر وہائٹیئئے نے نمازِ فرض کے بعد دوسری نماز بلا۔
فصل پڑھنے پر آنخضرت میشنے آئے کی موجودگی میں اعتراض کیا ، تو آپ میشنے آئے ہے اس
پرانہیں ٹو کانہیں ، بلکہ ان کے ٹو کئے کو پہند فر مایا اور اس بنا پران کی تعریف فر مائی۔
خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آنخضرت میشنے آئے ہا پی موجودگی میں باصلاحیت شاگر دوں کو
تعلیم وتر بہت کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔



عن مسند تميم الداري رَهِ الله من ٢ (٢٦٦١) ، ١٠٧/١٠ . الفاظ صديث مندلله ما أحمد عني مافظ المنتخل مندله مندله من المحاسب المنتخل مندله المنتخل في المنتخل المنتخل في المنتخل ا

#### (34)

## شاگردکوسبق دہرانے کاموقع دینا

سیرت طیبہ سے یہ بات ٹابت ہے کہ آپ طفی آنے شاگردکو سکھلائی ہوئی بات کے اعادہ کاموقع عطافر مایا۔ ذیل میں پیش کردہ واقعہ سے بید تقیقت واضح ہوجاتی ہے: براء بڑائیں کووعاد ہرانے کی اجازت:

ا مام بخاری رحمه الله تعالی نے براء بن عازب والی اسے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ لِيُ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى شِقِكَ الْأَيُمَنِ ، ثُمَّ قُلُ: " اللَّهُمَّ لِلصَّلَا قِ ، ثُمَّ اضُطِحِعُ عَلَى شِقِكَ الْأَيُمَنِ ، ثُمَّ قُلُ: " اللَّهُمَّ السَلَمُتُ وَجُهِي إِلَيُكَ ، وَفَوَّضُتُ أَمُرِي إِلَيْكَ ، وَٱلْجَأْتُ ظَهُرِي اللَّهُمَّ أَمُرِي إِلَيْكَ ، وَٱلْجَأْتُ ظَهُرِي إِلَيْكَ ، رَغُبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلُجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ إِلَيْكَ ، رَغُبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلُجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ إِلَيْكَ ، رَغُبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلُجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَى الْفِطُرَةِ ، وَاجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا فَإِنْ مُتَ مِنُ لَيُلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطُرَةِ ، وَاجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَكَلَى الْفِطُرَةِ ، وَاجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَكُلَّمُ بِهِ ".

قَالَ فَرَدَّهُ اللَّهُ عَلَى النِّبِيِّ عَلَيْهِ . فَلَمَّا بَلَغُتُ: " اَللَّهُمَّ آمَنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلَتَ"، قُلُتُ: " وَرَسُولِكَ".

قَالَ: "لَا ، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرُسَلُتَ". 4

لى صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء ، رقم الحديث ١٠٩ ، ١٨٧/٣ (المطبوع مع عمدة القاري) . الم مسلم في يحى الى معنى كى حديث روايت كى به الله المسلم الله المسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب ما يقول عند النوم المضجع ، رقم الحديث ٥١/٤ (٢٧١٠) ، ٢٠٨٢ ـ ٢٠٨٢).

''نی مظیر آنے نے بھے فرمایا: ''جبتم اپ بستر پر آور لین آنے کا ارادہ کرو]، تو اس طرح وضو کرہ جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھراپی وائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، پھر کہو: ''اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف جھکا دیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپر دکر دیا اور میں نے [ تو اب کی ] رغبت کرتے ہوئے اور [ عذاب سے ] ڈرتے ہوئے آپ کو اپنا پشت پناہ بنالیا۔ آپ کے سوا کہیں جائے پناہ اور مقام نجات نہیں۔ اے اللہ میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا، جو آپ نے نازل فرمائی اور آپ کے نبی طرف کے کی کتاب پر ایمان لایا، جو آپ نے نازل فرمائی اور آپ کے نبی طرف کے کی کتاب پر ایمان لایا، جو آپ نے مبعوث فرمایا۔''

اگرتم ای رات مرگئے ، تو فطرت پر مرو کے ، اوراس [ دعا] کوسب با توں کے آخر میں پڑھو۔''

آپ الشَّالِيَّةِ نِي مِلْ مايا: ''نهيں، [تم كهو]، اور آپ كے نبى پر جن كو آپ نے مبعوث فر مايا۔''

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت طنط آنے حضرت براء بن عازب بن عارب بن کے مامنے دہرائیں عازب بن کے مامنے دہرائیں ادر آپ طائے آئے نے ان کی لفظی غلطی میں اصلاح فرمائی۔



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

(35)

### تواضع

الله تعالیٰ نے نبی کریم منظے میں کے اللہ ایمان کے لیے تواضع کا تھم دیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَانْحُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوُمِنِيُنَ ﴾ له '' اور جوائل ايمان آپ كے پيروكار بيں ان كے ليے اپنے پہلوكو جھكا ديجے''

اورتواضع ہے مراد جیسا کہ ما ہے مینی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے:

" إِظُهَارُ التَنَوُّلِ عَنْ مِنْ تَبَيِّهِ " "

''اینے رتبہ سے فروتی کا اظہار۔''

اورتواضع میں .....جیسا کہ امام طبری نے ذکر کیا ہے .....دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ علام اللہ میں اپنے رب ذوالجلال کے تھم کی ملی تصویر ہمارے نبی کریم میں تھے۔ حضرات صحابہ کے ساتھ تواضع کے ساتھ معاملہ کرنے کے سیرت طیبہ میں کثیر تعداد میں شواہد موجود ہیں۔ ان میں سے پانچ توفیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا۔ آ مخت رت طابعہ علی کا اسپنے لیے صحابہ کے قیام کونا بیسند فرمانا:

حضرات ائمّہ احمد ، بخاری ، تر مٰدی اور ضیاء مقدسی رحمہم اللّد تعالیٰ نے حضرت انس بٹائنٹڑ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

ل سورة الشعراء/الآية ٥ ٢١.

ك لما منظه بو: عمدة القاري ٢٣/٨٨؛ تيز لما منظه بو: فتح الباري ١ ٣٤١/١.

مع منقول از: المرجع السابق ۲٤١/۱۱.

" لَمُ يَكُنُ شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِمُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْ " قَالَ: "وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَمُ يَقُومُوا لِمَا يَعُلَمُونَ مِنُ كَرَاهِيَتِهِ لِلذَلِكَ. " وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَمُ يَقُومُوا لِمَا يَعُلَمُونَ مِنُ كَرَاهِيَتِهِ لِلذَلِكَ. " و "أَنْهِيلَ إِلَيْ مَعْرَات صَحَابِهُ وَ آكُوكُي خُصْ رسول الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

شرح صديث ميل ملاعلى قارى رحمداللدتعالى في تحرير كياب:

"لِمَا يَعُلَمُونَ مِنُ كَرَاهِيَةِ لِذَلِكَ" أَيُ لِقِيَامِهِمُ ، تَوَاضُعًا لِرَبِّهِ، وَمُحالفة لِعَلَمُهُم وَوَاضُعًا لِرَبِّهِ، وَمُحالفة لِعَادَةِ المُتَكَبِّرِيُنَ وَالمُتَجَبِّرِيُنَ." عَا

'' کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ مشکھ آیا اس بات [ یعنی ان کے کھڑے ہوئے اور متکبر و جابر لوگوں کی عادت کی خالفت کے پیش نظر ناپند فرماتے ہیں۔''

الله اكرامير عال باب قربان مون تلوق كمعلم اعظم مطفق بران كي تواضع كس قدرت الله اكبرامير عال باب قربان ناسجه مدرسين كوجو كمرول مين داخل موتے وقت طلبه كوا بنے ليے كھڑے مونے پرمجوركرتے بيں اورتكم عدولى كرنے والوں كومزادية بيں - كياان كارتبه آنخضرت مطفق آيا سے اونچا ہے؟ اور آب مطفق آيا تو وہ بيں كه كائنات كے مالك الله تعالى نے ان كاذكر بلند فرمايا ہے۔ ' فَمَا لِهُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

٢ مرقاة المفاتيح ٨-٤٧٥.

ل المسند ١٣٢/٣ (ط: المكتب الاسلامي)؛ والأدب المفرد ، باب قيام الرجل لأخيه ، رقم الحديث ٩٤٩، ص ٢٦٦؛ ومختصر الشمائل المحمدية ، باب ما جاء في تواضع رسول الله فلين ، رقم الحديث ٢٨٩، ص ٢٧٨ والأحاديث المختارة ، رقم الحديث ١٩٥٨ والأحاديث المختارة ، رقم الحديث ١٩٥٨ والأحاديث المائل ألم المحديث و المحدي

يَفُقَهُونَ حَدِيُثًا."ك

شخ محدنا صرالدين الباني رحمه الله تعالى في شرح حديث من تحرير كيا ب:

" فَإِذَا كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰهِ الْمُعْصُومَةُ مِنْ الْقِيامَ لِنَفْسِهِ ، وَهِيَ الْمَعْصُومَةُ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيُطَانِ ، فَبِالْأَحْرِى أَنُ يَكُرَهَهُ لِغَيْرِهِ مِمَّنُ يُحْشَىٰ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. فَمَا بَالُ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَشَايِخِ وَغَيْرِهِمُ الْمُتَسَاعُوا هَذَا الْقِيَامَ وَأَلِفُوهُ كَأَنَّهُ مَشُرُوعٌ ، كَلّا ، بَل إِنَّ السَّتَسَاعُوا هَذَا الْقِيَامَ وَأَلِفُوهُ كَأَنَّهُ مَشُرُوعٌ ، كَلّا ، بَل إِنَّ بَعْضَهُم يَسْتَجِبُّهُ مُسْتَدِلًا بِقَولِهِ: " قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمُ" ، فَاهِلِينَ عَنِ الْفَرُقِ بَيْنَ الْقِيَامِ لِلرَّجُلِ إِحْتِرَامًا وَهُو الْمَكُووُهُ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ وَهُو الْمُرَادُ بِهِذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ وَهُو الْمُرَادُ بِهِذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ وَهُو الْمُرَادُ بِهِذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ وَهُو الْمُرَادُ بِهِذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ وَهُو الْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ وَهُو الْمُرَادُ بِهِذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ وَهُو الْمُرَادُ بِهِذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْحَمَدَ لَهُ بِلَفُظ: " قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمُ فَأَنْزِلُوهُ". وَسَنَدُهُ خَسَنٌ ، وَقَوَّاهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتُح". "

له "ال الوكول كوكيا موكيا م كروه بات كو يحض كر يب بى ميس آرب." ك سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٥٣/١.

طرف أخو ] سے استدلال کرتے ہوئے اس کومتحب قرار دیا ہے۔ اس سلطے میں انہوں نے [احرانا کی خاطر قیام ] میں اور [ضرورت کے پیش نظر کسی کی طرف اُٹھنے میں جیسے کہ استقبال کی خاطر ، سواری سے اُتار نے میں تعاون وغیرہ کے لیے ] میں فرق کو طوظ نہیں رکھا۔ پہلی قتم کا قیام مروہ ہے ، اور حدیث کا مقصود دوسری قتم کا قیام ہے۔ امام احمد کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ [اپنے مردار کی طرف اُٹھواور اس کوسواری سے اُتارو] اس پر دلالت کنال ہیں۔ اس کی سند [حسن] ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کوقوی قرار دیا ہے۔''

#### ۲\_شاگرد کی قرائت سننا:

الم مسلم رحمه الله تعالى في حضرت عبد الله وظالية سي دوايت نقل كى ب كه انهول في بيان يو . " قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَيَ " إِفَرا عَلَى الْقُرُ آنَ".

قَالَ: " فَقُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللهِ!" أَقُرَأُ عَلَيُكَ ، وَعَلَيُكَ أُنْزِلَ؟".

قَالَ: "إِنِّي أَشْتَهِي أَنُ أَسُمَعَهُ مِنْ غَيْرِيُ".

فَقَرَأْتُ النِّسَآءَ ، حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ: ﴿ فَكُيُفَ إِذَا جَنَنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا ﴾ المَوْفَعُتُ رَأْسِي ، أَوُغَمَزَنِي بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا ﴾ المَوْفَعُتُ رَأْسِي ، أَوْغَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَىٰ جَنبِي ، فَرَقَيْتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. "تُهُ رَجُلٌ إِلَىٰ جَنبِيلُ. "تُهُ مِن مَا إِنْ مُن مِن الله طَلْيَا إِلَىٰ جَنبِيلُ وَالله طَلْيَا إِلَىٰ مَا إِنْ الله طَلْيَا إِلَىٰ الله طَلْيَا إِلَىٰ مِن الله الله عَلَيْ إِلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عِلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

انہوں نے بیان کیا:" تو [ لیعن بیس کر ] میں نے عرض کیا:" میں آپ پر

ل سورة النسآء/الآية ٤١.

ع صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر، رقم الحديث ٢٤٧ (٨٠٠)، ١/١٥٥.

پڑھوں،اور آپ ہی پرتو[قر آن کریم] نازل کیا گیا ہے۔'' آپ مشکھیے نے فرمایا:'' میں جا ہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں۔''

پس میں نے سورۃ النسآء پڑھنی شروع کی ، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا [پس کیسے ہوگا جب ہم ہرامت سے گواہ لائیں گے اور آپ کوان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔] میں نے اپناسراُ ٹھایا، یا میر بے پہلو میں بیٹے شخص نے مجھے ٹھونکا، تو میں نے آپ طفی آئے آئے کے آ نسوؤل کو ہنتے ہوئے دیکھا۔"

علم وفضل میں اپنے سے کمتر شخص کی بات سنتا اہل علم اور طلبہ پر انتہا کی مخص اور دشوار کاموں میں سے ہوتا ہے ، کیکن یہاں مخلوق میں سب سے بلند و بالا ،سب سے زیادہ شان وعظمت اور علم وفضل والے اپنے شاگر دعبداللہ بن مسعود وفائقۂ سے قرآن کریم سنانے کی فرمائش کررہے ہیں۔اللہ اکبر! میرے والدین ان پر قربان ہوجا کمیں ان میں کس قدرتو اضع تھی! صَلَواتُ رَتِی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ

امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: " وَفِیهِ تَوَاضُعُ أَهُلِ الْعِلْمِ وَالْفَضُلِ وَ لَوُ مَعَ أَتَبَاعِهِمُ." له "اس[حدیث] سے اہل علم وضل کا [لوگوں کے ساتھ] تواضع کے ساتھ معاملہ کرنا [ ٹابت ہوتا] ہے، خواہ وہ ان کے بیروکار ہی کیوں نہ ہوں۔"

#### ٣ ـ سائل کی خاطرخطبه ترک کرنا:

ا مام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابور فاعہ رخالتہ اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

لے شرح النووي ٦٨٨/٦.

" إِنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخُطُبُ، قَالَ: " فَقُلُتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسُأَلُ عَنْ دِينِهِ ، لَا يَدُرِيُ مَا دِينَهُ ، لَا يَدُرِيُ مَا دِينَهُ ؟".

''میں نبی مطفقاً آنے ہاں پہنچا ، اور اس وقت آپ خطبہ ارشا و فر مار ہے سے۔ '' انہوں نے مزید بیان کیا :'' تو میں نے عرض کیا:''یا رسول اللہ مطفقاً آنے ایک پردیی شخص دین کے متعلق سوال کرنے کے لیے عاضر ہوا ہے ، اس کو معلوم نہیں کہ دین کیا ہے؟ [یعنی حقائق دین کے متعلق تفصیلات ہے، اس کو معلوم نہیں کہ دین کیا ہے؟ [یعنی حقائق دین کے متعلق تفصیلات ہے آگا نہیں]

انہوں نے بیان کیا: '' رسول اللہ مِنْظَمَّرِیْنَ میری طرف متوجہ ہوئے ، اپنے خطبہ کوترک کیا، یہاں تک کدمیرے پاس تشریف لائے۔ آپ مِنْظَمَرِیْنَ کے لیے ایک کری کولایا گیا، میرا خیال ہے کہاس کے پائے لوہے کے مقطے'' انہوں نے مزید بیان کیا: '' رسول اللہ مِنْظَمَرِیْنَ اس پرتشریف فرما ہوئے اور جو بھے اللہ تعالیٰ نے آپ کوسکھایا تھا، اس میں سے مجھے سکھانے گئے۔ پھر آپ مِنْظَمَرِیْنَ اپنی خطبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے باتی ماندہ حصہ کو مکمل فرمایا۔''

الله اكبر! اكل بيجيك سب لوكول كرردار، انبياء كمام، رسولول كقائد في الخطبة، رقم الحديث ٦٠ ( ٨٧٦)، على صحيح مسلم ،كتاب المجمعة ، باب حديث التعليم في الخطبة، رقم الحديث ١٦٠ ( ٨٧٦)، ٩٧/٢

حفرت محد منظی آیا کی تواضع کس قدرتنی! ایک پردیی شخص آکر خطبه کالتلسل منقطع کرتے ہوئے سوال کرتا ہے، گرآپ کی طرف سے ندو انٹ ندو پیف، ندجھاڑ نہ سرزنش ، ندگھورنا ، نہ تیوری چڑھانا ، اس سب کچھ میں سے کوئی بات بھی ظاہر نہ ہوئی ، اس کی بجائے سائل کی طرف نظر عنایت فرمانا ، اس کی خاطر خطبہ چھوڑ نا ، اس کے پاس چل کر تشریف لانا ، اس کے پاس کری پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی با توں کی اس کو تعلیم دینا اور پھرائی کے بعدا ہے خطبہ کو کھمل فرمانا۔ صَلَوٰتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

صديث شريف كى شرح كرت بوئ امام نووى رحمه الله تعالى رقم طرازين: " وَفِيُهِ تُوَاضَّعُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُوْفِقُةُ بِالْمُسُلِمِيُنَ ، وَشَفَقتُهُ عَلَيْهِمُ ، وَخفضُ جناحِه لَهُمُ. "ك

"اوراس[ صدیث] ہے مسلمانوں کے ساتھ نبی میشنے آئے کی تواضع ، لطف و عنایت ، شفقت اوران کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکانا[ ٹابت ہوتا] ہے۔'' مہے سوارشا گرد کے ساتھ جلنا:

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل ڈاٹٹنے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْيَمِنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْيَمِنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللَّهُ اللللللللللْمُ الللللللللللللللللللِمُ الل

"جبرسول الله من الله من الله من المراب الله من الله من

شله شرح النووي٦/٥١٦.

انہیں وصیت کرتے ہوئان کے ساتھ نظے، اس وقت معاذر فالی سوار تھے
اور سول اللہ مشیق آنے سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔'
اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے معزز ترین شخصیت ، اللہ تعالیٰ کے صبیب و خلیل مشیق آنے بیدل اور ان کا شاگر دسوار صلون کر بینی و سکلامُهٔ عَلَیٰه . اے ہمارے حی و قیوم رب قدوس! زندگی کے تمام گوشوں میں اور تواضع میں ہمیں این نبی کریم مشیق آنے کے نقش قدم پر چلا۔ إِنَّكَ سَمِیعٌ مُجِینٌ .

## ۵۔ شاگر دکوسوار کرنے کی خاطر سواری سے اُترنا:

امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عقبہ بن عامر منالٹی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ:

" بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّه غِلَيْ إِلَيْهِ فَيْ اللَّه غِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ تِلُكَ النِّقَابِ ، إِذُ قَالَ: " أَلَا تَرُكُ بُ يَا عُقُبَةُ ؟". -

فَأَجُلَلُتُ رَسُولَ اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ الل

ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تَرُكُبُ يَا عُقُبَةُ ؟".

لى سنن النسائى ، كتاب الاستعادة، (٥٤٣٩)، ٢٥٣/٨. يَثُخُ البانى في ال عديث كى [اسادكو منح ] قراردياب\_( طاحظه و صحيح سنن النسائي ١١٠٦/٣).

کواینے لیے بہت بھاری بات سمجھا۔

آپ مظفی آنے بھرفر مایا: 'اے عقبہ! کیاتم سوار نہ ہو گے؟''
مجھے خدشہ ہواءکہ [سوار نہ ہونے میں] کہیں نافر مانی نہ ہو۔ آپ مظفی آنے آ [سواری سے] نیچ تشریف لائے ، اور میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر نیچ اُتر آیا۔ رسول اللہ مظفی آنے سوار ہو گئے اور پھر فر مایا: '' لوگ جو دو سورتیں پڑھتے ہیں ،کیا میں تمہیں ان میں سے دو بہترین سورتیں نہ سکھلاؤں؟''الحدیث

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ شاگردکوسوار کرنے کی غرض سے سیدالا وّلین والاً فرین حضرت محمد منظے ایک سواری سے بنچ اُنزے اور شاگر دکو حکماً اپنی سواری پر سوارکیا۔کیاکسی نے مشر تی ومغرب میں طلبہ کے ساتھ اساتذہ کا ایساعظیم الثان معاملہ و یکھا ہے؟ فِدَاهُ أَبِی وَاُمِّی وَصَلَواتُ رَبِّی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ تَسُلِیمًا کَیْشِراً.



(36)

## لطف وشفقت سے علیم

الله تعالی نے اہل ایمان کے لیے اپنے نبی کریم منظیری کے کورم خوہ شفق اور مہر بان بنایا۔ الله تعالی نے خود فر مایا:

> ﴿ فَبِمَا دَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُ ﴾ ۖ ''پسآ پاللُّدتنالي کی رحمت سے ان کے لیے زم ہوئے ہیں۔''

> > اورارشادفرمایا:

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَفَ رَّحِيْمٌ ﴾ عُ مَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَفَ رَّحِيْمٌ ﴾ عُ مَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَفَ رَّحِيْمٌ ﴾ عُ مَن عَلَيْكُمُ بِاللّهُ فِي اللّهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ

تہاری خیر کے بڑے خواہش مند ہیں ] مومنوں کے لیے نہایت شفق و

مهربان ہیں''

اورای بنا پر نبی کریم منظی آیا اپنے طلبہ کے ساتھ کمال شفقت وعنایت اور انتہائی لطف و کرم کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔اس سلسلے میں سیرت طیبہ میں موجود بہت سے شواہد میں سے تین توفیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا \_ بيكوا داب طعام سكهان مين زمي:

امام بخاری اور امام مسلم حمہما الله تعالی نے عمر بن ابی سلمہ دی پیا سے روایت نقل کی برک

م التوبة /الآية ١٢٨.

لى سورة آل عمراك/الآية ٩٥٠.

انہوں نے بیان کیا:

"كُنتُ عُكَلَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ، وَكَانَتُ يَدِيُ

تَطِينُشُ فِي الْصَّحُفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهَ : "يَا عُكَلَمُ!

سَمَّ اللَّه ، وَكُلُ بِيمِينِكَ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ". له

"مِن رسول الله طَيْحَيَّا كَى زير تربيت ايك بِحِقا اور [دورانِ كهانا] ميرا

ہاتھ برتن مِن هُومتا تها، تو مجھ رسول الله مِنْ اَيْنَ قربي جَله اس كهاؤ، اور [برتن مِن] اپنی قربی جگه سے كهاؤ، اور [برتن مِن] اپنی قربی جگه سے كهاؤ، اور [برتن مِن] اپنی قربی جگه سے كهاؤ، اور أبرتن مِن عَلی وقت كن قدر

تُن كريم مِنْ اَيْنَ اَيْنَ اَيْنَ اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَا مَا اللهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَن اللهُ ، وَكُلُ بِيمِانِ مِنْ اللهُ ، وَكُلُ بِيمِورَ ، وَا مَن اللهُ ال

اورامام ترفدی درانیه کی روایت میں ہے: " اُدُنُ یَا بُنیّ . "عَه

''اےمیرےچھوٹے بیٹے! قریب ہوجاؤ۔''

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، جزء من رقم الحديث ٢٧٦،٩٢٥٦ وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، رقم الحديث ١٠٨ (٢٠٢٢) ، ٢٩٩/٣٠.

الله سنن أبى داود ، كتاب الأطعمة ، باب الأكل باليمين ، حزء من رقم الحديث ٣٧٧١، في داود ١٩/٢). ١٧٩/١٠ في داود ٢١٩/٢).

آنخضرت الشیکی کا بیتم بچکوا پنام مزید قریب ہونے کا شرف بخشا، پھر[اے میرے چھوٹے ہیں اور دوبالا کرتے میرے چھوٹے بیٹے یا کی بیار بھری ندا سے بلانا ،لطف وعنایت کو دو چنداور دوبالا کرتے ہیں اور شفقت وعنایت سے بھر پوراس تعلیم کا بچے پر کیااثر ہوا؟

حضرت عمر بن الى سلمه والنفي الناخود بيان فرمايا:

"فَمَا زَالَتُ تِلُكَ طِعُمَتِي بَعُدُ." 4

''اس کے بعدمیرے کھانے کا اندازیبی رہا۔''

عافظ ابن جمر رحمه الله تعالى نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"بِكُسُرِ الطَّاءِ أَيُ صِفَةُ أكلي ، أَيُ لَزِمُتُ ذَلِكَ ، وَصَارَ عَادَةً لِيُ." \* الله الطَّاءِ أَيُ صِفَةً أكلي الله عادَةً الله عادَةً الله عادَةً الله عادَةً الله عادَةً الله عادَةً

" طعمتی" طاءی زیر کے ساتھ ، لینی کھانے کا طریقہ ، لینی میں اس طریقہ کے ساتھ چیٹ گیااوروہ میری عادت بن گیا۔''

٢- ثماز میں بولنے والے کے لیے علیم میں زمی:

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت معاویہ بن علم سلمی زناتین سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبُصَارِهِمُ ، فَقُلُتُ: " وَاثَكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَانُكُمُ تَنظُرُونَ إِلَيَّ؟".

<u>ع</u> فتح الباري ٢١/٩ .

ل صحيح البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، جزء من رقم الحديث ٥٢١/٩ ، ٥٢١٥ .

فَجَعَلُوُا يَضُرِبُوُنَ بِأَيُدِيهِمُ عَلَى أَفُخَاذِهِمُ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ يُصَمِّتُونَنِيُ، لَكِنِيُ سَكَتُ.

فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

"جب میں رسول اللہ ملے آئے کی امامت میں نماز پڑھ رہاتھا، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری ، تو میں نے کہا: "اللہ تعالیٰ تجھے پر رحم فرمائے۔"

[ بیس کر ] لوگوں نے مجھے اپنی نگا ہوں کا نشانہ بنایا ، تو میں نے کہا: "رختہیں] مائیں گم کر دیں! تہہیں کیا ہوا کہ میری طرف دیکھ رہے ہو؟"
انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرار ہے ہیں [ یعنی خاموش رہنے کا اشارہ کر دے ہیں]، تو میں چیپ ہوگیا [ یعنی بادل نخواستہ]

پس جب نبی طفظ آنے نمازے فارغ ہوئے ، میرے ماں باب آپ برفدا! میں نے آپ طفظ آنے اے اچھا تعلیم دینے والامعلم ندآپ سے پہلے دیکھا، اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شم! ندآپ نے جھے جھڑ کا ، نہ مارا ، نہ ہی گالی دی ، آپ نے فر مایا: ''بلاشک وشبہ اس نماز میں لوگوں کی کسی بھی شم کی گفتگو درست نہیں۔ بلاشبہ بہتو تشبیح ، تکبیرا ورقر ان کریم کی تلاوت ہے ہے۔

لى صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ، رقم الحديث ٢٢(٥٢٧) ، ٣٨٢-٣٨١.

WWW. ALD THE STATE OF THE STATE

يا جيسے رسول الله عصر الله الله الله

الله اكبرا رحمت دوعالم منطقات كسل قدرشفق ومهربان سے ایک شخص نمازیں الله اکبرا رحمت دوعالم منطقات كم وان و برا بھلا كہتا ہے اور بيسب بچھ سننے كے باوجود آئخضرت منطقات كى طرف سے نہ دانت د بيف، ندسب وشتم ،اورندى مار بيب، بلكه كمال نرى ، غایت درجه مهربانی اور بے مثال لطف وعنایت سے آ داب نماز كی تعلیم له مام نووى رحمه الله تعالی نے تحریر كیا ہے:

" فِيُهِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِن عَظِيْمِ الْخُلُقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

شفقت ونرمی والی اس تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ خودمعاویہ بن حکم سلمی منافیز ہی نے بیان کیا،کہ:

" قُلُت: " يَا رَسُولَ اللّه! إِنِّي حَدِينُ عَهُدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدُ جَاءَ اللّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنَّ مِنّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ".

لے شرح النووي ۲۰/۵.

MAN LINE TO BE THE PARTY OF OM

قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمُ".

قَالَ: " وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ".

قَالَ: " ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمُ فَلَا يَصُدُّنَّهُمُ".

قَالَ: قُلُت: " وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ".

قَالَ: "كَانَ نَبِيُّ مِنَ اللَّانَبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنُ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ". له "مسل نَعْضَ كَيا: "يارسول الله الشيطَة إلى الله عَلَيْ الله مَا الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

آ بِ مِشْطَةً فِي أَنْ مَا مِا: ' 'لِين توان كے پاس نه آنا۔'' انہوں نے عرض كيا: ' اور ہم ميں [سچھ ] لوگ شكون ليتے ہيں۔''

آپ منظور نے فرمایا:'' میروہ چیز ہے جس کو دہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں [یعنی ان کے دلوں میں کھنگتی ہے] پس بیانہیں ندرو کے۔''

انہوں نے بیان کیا کہ:''میں نے عرض کیا:''اور ہم میں سے [ کچھ ] لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔''

آپ مظیر آنے فرمایا: ''انبیاء میں سے ایک نی کیر کھینچتے تھے، پس جو شخص ان کے خط کو پالے ، تو بس وہ ہے [ یعنی تب ایسا کرنا جا کڑے ]۔'''' نرمی کے ساتھ تعلیم نے اپنا رنگ دکھا یا اور معاویہ ملمی وٹائٹ اصل حقیقت کو سمجھ گئے ، کہ زیانہ جاہلیت سے قرب ان کی غلطی کا سبب تھا۔ چنا نچہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں

ل صحیح مسلم ۲۸۳/۱.

ے جس محفی کی کیراس نبی کی کیر کے موافق ہو،اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے،لیکن چونکہ نبی کی کیرسے موافقت میں نبیل ہارے دائر واستطاعت میں نبیل،اس لیے اب ایس کیریں تھینچا ترام ہے اور اس کی ممانعت پرعلماء کا اتفاق ہے۔( ملاحظہ ہو: شرح النووی ۲۳/۵)

منتشر باتوں کے متعلق دریافت کرنا شروع کیا ، تاکہ اگر وہ ناجائز ہوں ، تو ان سے اجتناب کرلیا جائے۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ ان کی شخصیت میں ایساانقلاب آیا کہ سننے والا جیران وسششدررہ جاتا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ زمانہ جاہلیت کی خطاؤں کا کفارہ معلوم ہوجائے ، تو وہ اس کوادا کر کے اپنے وامن کو گنا ہوں سے پاک کرلیں۔خودا نہی کی زبانی بات سنتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا:

"كَانَتُ لِي جَارِيَةٌ تَرُعَىٰ غَنَمًا لِي قِبَلَ أَحْدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ ، فَاطَّلُعُتُ ذَاتَ يَوُمٍ ، فَإِذَا الذِّئُبُ قَدُ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنُ غَنَمِهَا ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنُ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسِفُونَ ، لَكِنِّي صَكَّكُتُهَا صَكَّةً . فَأَنَا رَجُلٌ مِن بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسِفُونَ ، لَكِنِّي صَكَّكُتُهَا صَكَّةً . فَأَتَّبُ رَسُولَ اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلْلَا اللهِ فَلَاللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْلَهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا أَعْمَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا أَعْمَا اللهِ فَلَا أَعْمَا اللهِ فَلَا أَعْمَا اللهِ فَا اللهِ فَلَا أَعْمَ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَلَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَلَا اللهِ فَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ: " إِنْتِنِي بِهَا". فَأَتَيْنَهُ بِهَا.

فَقَالَ لَهَا: "أَيُنَ اللَّهُ؟".

قَالَتُ: " فِي السَّمَاءِ".

قَالَ: " مَنُ أَنَا".

قَالَتُ: "أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا".

قَالَ: " أَعُتِقُهَا ، فَإِنَّهَا مُومِنَةٌ ". 4

"میری ایک لونڈی جبل اُحداور جوانیہ علی کی طرف میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن ویکھا کہ ایک بھیٹریا آیا اور اس کے [سپردکی گئی]
کمریوں میں سے ایک بکری لے گیا۔ میں آدم عَلَیْنظ کی اولا دمیں سے ہوں۔
جس طرح انہیں غصر آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے۔ ای لیے میں نے اس کوایک

ل صحيح مسلم ٣٨٢/١.

كه جوانية المدين طيب كمثال جانب جبل احد كقريب أيك جكد كانام برر الاحظه موز شرح النووي ٥ /٢٢).

تھیٹر دے مارا۔ میں رسول اللہ مطاقی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو

آنخضرت مطاقی آئے اس کومیری بوی (غلفی) قرار دیا۔ میں نے عرض
کیا: ''یارسول اللہ مطاقی آئے کیا میں اس کوآ زادنہ کردوں؟''
آپ مطاقی آئے نے فرمایا: ''اس کومیرے پاس لاؤ۔''
تو میں اس کوآپ مطاقی آئے کی خدمت میں لایا۔ آپ نے اس سے پوچھا:
''اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟''

اس نے کہا: "آسان میں۔"

آپ مِنْظِيَّةِ نِهِ بِهِ جِها: '' مِين كون مول؟'' اس نے جواب دیا: آپ الله تعالیٰ كے رسول میں (مِنْظِیَّةِ )'' آپ مِنْظِیَّةِ نِهِ نِهِ مایا: '' اس كوآ زاد كردو، بِ شك به مؤمنه ہے۔''

#### حدیث شریف میں فائدہ دیگر: َ

اس قصے سے یہ واضح ہے کہ معاویہ سکمی ڈٹائٹ نے آنخضرت منظی آئے ہے ایک ہی مجلس میں متعدد سوالات کیے، آپ ان پر خفانہ ہوئے، بلکہ ہرایک سوال کا جواب دیا۔ ا

### س مسجد میں بیبیتاب کرنے والے کوسمجھانے میں نرمی:

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت انس بن مالک بنائن سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" بَيْنَمَا نَحُنُ فِيَ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ أَعُرَابِيٍّ ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : "مَهُ مَهُ".

ال اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب صدا کے صفحات ۲۵۲۰۲۳۳ ملاحظ فرمائے۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " لَا تُزُرِمُوهُ، دَعُوهُ". فَقَالَ لَه: فَتَرَكُوهُ حَتّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَعَاهُ ، فَقَالَ لَه: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصُلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَولِ وَلَا الْقَذَرِ، "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصُلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَولِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّهُ هِذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصُلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَولِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّهُ عَرَّو جَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ وَالْقُرُآنِ " أَو كَمَا إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَرَّوجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ وَالْقُرُآنِ " أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ: " فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِدَلُوٍ مِنُ مَاءٍ ، فَشَنَّهُ عَلَيُهِ". اله

"ایک دفعہ ہم رسول اللہ منظیمیّاتی کے ساتھ معجد میں تھے کہ ایک بدو آیا اور اس نے کھڑے ہوکر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ منظیمیّاتی کے سے اس نے کھڑے کہا: رُک جاؤ، رک جاؤ۔"

رسول الله مصطَّرِينَ نے فرمایا: اس کو نه روکو، اسے جھوڑ دو۔''

انہوں نے اس کوچھوڑ دیا، یہاں تک کراس نے پیشاب کرلیا۔ پھررسول الله مطنط آیا نے نے اس کو بلا کر فرمایا:" بشک ہیآ مسجدیں آللہ عزوجل کے ذکر ، نماز اور قرات قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔"یا جیسے کے رسول اللہ مطنط آیا نے فرمایا۔"

انہوں نے [حضرت انس وٹائٹنے]نے بیان کیا '' آپ مشیکھ آیا نے لوگوں میں سے ایک شخص کو تھم دیا ، پس وہ پانی کا ایک ڈول لایا اور اُس نے اسے [پیٹاب] پر بہادیا۔''

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اپنی کتاب[صحیح البحاری، کتاب الادبع] میں اس حدیث کوایک سے زیادہ مرتبہ روایت کیاہے، ایک مقام پراس کاعنوان ہایں الفاظ تحریر کیاہے:

ل صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول وغيره من النحاسات إذا حصلت في المستحد .....، رقم الحديث ١٠٠ (٢٨٥)، ٢٣٧\_٢٣٦/١.

[بَابُ الرِّفُقِ فِي الْآمُرِ كُلِّهِ]<sup>4</sup> [بركام مِس زمى كِمتعلق باب]

ایک دوسرے مقام پرعنوان درج ذیل الفاظ کے ساتھ لکھا ہے:

[بَابُ قَوُلِ النِّبَيِّ عَلَى النَّاسِ وَالَا تُعَسِّرُوا ، وَكَانَ يُحِبُّ النَّاسِ عَلَى الْعَلَى الْعَلْعَلَى الْعَلَى الْعَ

[ نی طفی می اور آپ می این کرو، اور می نه کرو۔ ' اور آپ می می آن کے لوگوں کے ساتھ میں میں اور آپ میں کا کا اور آ اوگوں کے ساتھ تخفیف اور آسانی کو پہند کرنے کے متعلق باب ]

عافظ ابن جررحمه الله تعالى في شرح مديث مين تحريكيا ب:

[ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوُلَ الْمُصْطَفَىٰ فَيْكَا الْمُصُطَفَىٰ اللهِ وَالْحَكُوهُ] أَرَادَ بِهِ التَّرَفُقَ لِتَعُلِيُمِهِ مَالَمُ يَعُلَمُ مِنُ دِينِ اللهِ وَأَحُكَامِهِ] \* التَّرَفُقَ لِتَعُلِيمِهِ مَالَمُ يَعُلَمُ مِنُ دِينِ اللهِ وَأَحُكَامِهِ] \*

ل صحيح البخاري ١٠/١٠. ٢ أن المرجع السابق ١٠/١٠.

مل فتح الباري ١/٥ ٣١٠ غير لما حظه او: شرح النووي ١٩١/٣ .

ك الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الطهارة ، باب تطهير النجاسة، ٤٦/٤ ٢.

[اس بات کا ذکر کہ مصطفیٰ منظے کیے آپنے فرمان [اس کو چھوڑ دو] سے ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین ادراس کے احکام کے بارے میں جو پچھوہ نہیں جانتا تھااس کونری کے ساتھ سکھایا جائے ]

لطف وشفقت کے ساتھ اس تعلیم کا اعرابی پر کیا اثر ہوا؟ اس سوال کا جواب اس روایت ہے خوب واضح ہے، جس کوامام ابن ماجدر حمداللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ دُٹی ہُؤ کے میں دوایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ:

"فَقَالَ الْأَعُرَائِيُّ بَعُدَ أَنُ فَقِهُ: " فَقَامَ إِلَىَّ بِأَبِيُ وَأُمِّيُ! فَلَمُ يُونِّ بُونُ وَلَمُ يَسُبُّ ، فَقَالَ: " إِنَّ هٰذَا الْمَسُجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ وَ إِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَلِلصَّلَاةِ. "لهُ

" اعرابی نے وین کی بات سمجھنے کے بعد کہا: " تو آپ مظفیکی اُن اُٹھ کرمیری
طرف تشریف لائے ،میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! نہ آپ نے
سرزنش کی اور نہ گالی دی۔ آپ نے فرمایا: " یقیناً اس مبحد میں بیشاب نہیں
کیا جاتا ، بےشک بہتو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نما ذکے ہلے بنائی گئ ہے۔ "
اللہ اکبر! نبی کریم منطق آلے کی فرمائی ہوئی بات لوگوں کو بتلا نے سے پیشتر اپنے مال
باپ آپ برقر بان کرنے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو کس بات نے اس مقام پر پہنچایا؟ اللہ
تعالیٰ کے فضل وکرم سے شفقت اور زمی کے ساتھ تعلیم مصطفوی منطق آلے نے۔
تعالیٰ کے فضل وکرم سے شفقت اور زمی کے ساتھ تعلیم مصطفوی منطق آلے نے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ نبی کریم طلعے آتا ہے سے اب کولطف وشفقت اور نرمی ومہر بانی سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ البتہ یہاں میہ بات پیش نظر رہے کہ بسا اوقات آنخضرت طلعے آتا ہے۔

لى سنن ابن ماجه ، أبواب الطهارة ، باب الأرض يصيبها بول كيف يغتسل؟ ، رقم الحديث ( من ابن ١٥٥ م الحديث عن ابن ١٥٥ م ١٩/١ م ماجه ١٩/١). ماجه ٨٧/١).

المسلس المسلس

泰梁梁梁

له اس کی تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۹۸-۲۸۹ پر ملاحظه دو۔ علی اس کی تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۵۹-۳۵۹ پر ملاحظه دو۔ علی اس کی تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۸-۳۳۸ پر ملاحظه دو۔

#### (37)

# كسي شخص ي غير متوقع غلطي براظهار خفكي

نی کریم مستی کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ فرماتے۔ جب ان میں سے کسی سے الی غلطی سرز دہوتی ،جس کی اس جیسے شخص سے تو قع نہ ہوتی ، تو آپ مستی کی کا اظہار فرماتے اور غلطی پرٹو کتے بھی تھے۔۔سیرت طیب سے اس کے بارے میں بچھ شواہدتو فیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

## المسجد میں تھو کئے پر ناراضی:

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت عبدالله بن عمر مناتیجا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" يَيْنَا النّبِيَّ عَلَا اللّهِ يَ اللّهُ يُصَلِّيُ رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةٌ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ ، فَتَغَيَّظُ ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللّهُ حِيَالَ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاةِ " لِلهُ اللهُ حَيَالَ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاةِ " لِلهُ اللهُ حَيَالَ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاةِ " لِلهُ اللهُ حَيَالَ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاةِ " لِلهُ اللهُ عَيْلَةِ اللهُ الله

له صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الغضب والشدّة لأمر الله تعالى ، رقم الحديث ٢١١١ ، ٢١١٠ ه.

آ تخضرت الشيئة خفا موئے - كيونكه آپ كواينے صحابہ سے الى بات كى تو قع نہ تھى ۔

#### ٢- نماز میں قبلہ کی جانب تھو کئے پرامامت سے معزولی:

امام ابودا و داورامام ابن حبان رحمهما الله تعالىٰ نے ابي سہله سائب بن خلا در مثالثهُ: .....اورامام احمد نے کہا ہے کہ [وہ] نی مشکر نے کے صحابہ میں سے ہیں .... سے روایت نقل کی کہ: " أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوُمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبُلَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ فَرَغَ: " لَا يُصَلِّي لَكُمُ". فَأَرَادَ بَعُدَ ذَالِكَ أَنُ يُصَلِّي لَهُمُ فَمَنَعُوهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وَ حَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّكَ آذَيُتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ".ك '' بے شک ایک شخص نے لوگوں کی امامت کروائی اور قبلہ کی جانب تھوکا،اس وقت رسول الله الشيئية اس كى جانب ديكور ب تقے جب وه [نماز سے] فارغ موا، تورسول الله مصطَّعَ الله في في ما يا: "وهم من مازنه يرهائي اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا ، تو انہوں [اس کے ساتھیوں] نے اس کوروک دیا اور رسول اللہ طلط کیے [اس کے متعلق] فرمان کی اس کواطلاع دی۔اس تخص ] نے رسول الله مطفی ایت است بات کی ، تو آپ نے فرمایا: ''ہاں ، اور میرا گمان ﷺ ہے کہ بے شک آپ ﷺ مَیْنَامِیْنَا نے فرمایا:" بلاشبہ تونے اللہ تعالی اور اس کے رسول منطق میں کواذیت دی ہے۔"

له سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب في كراهية البزاق في المسجد ، رقم الحديث ٤٨١ ، المساجد ١٠٥١٢ - ١٠١ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة ، باب المساجد ذكر إيذاء الله حل وعلا بمن بصق في قبلة المسجد ، رقم الحديث ١٦٣٦ ، ١٦٥١٥ - ١٦٥١ ، ١٦٥ م ١٦٥ . القاظ صديث من أبي داود ٢٥١٠ . في الباتي تي المصحيح من أبي داود ٩٥١١).

اس مدیث شریف کے مطابق آنخضرت منظم نے دوران نماز قبلہ کی جانب تھو کئے دالے امام پر ناراضی کا اظہار فر مایا۔ شرح مدیث میں علامہ محد شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" أَصُلُ الْكَلَامِ [لَا تُصَلِّ لَهُمْ]، فَعدلَ إِلَى النَّفِي لِيُوذَنَ بِأَنَّهُ لَا يَصُلُحُ لِلإِمَامَةِ وَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُنْإِفَاةً ، وَأَيْضًا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ يَصُلُحُ لِلإِمَامَةِ وَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُنْإِفَاةً ، وَأَيْضًا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ غَضَبٌ شَدِيدٌ حَيْثُ لَمُ يَجُعَلُهُ مَحَلًا لِلْخِطَابِ ، وَكَانَّ هذَا النَّهُيَ فِي غَيْبَتِهِ. "له النَّهُيَ فِي غَيْبَتِهِ. "له

''اصل میں کلام تو بیتھا: [وہ ان کی امامت نہ کروائے الیکن آپ میں آئی ہیں تبدیل فرما کراس بات کی خبردی کہوہ نے اس [صیغہ نی ] کو [صیغہ ] نفی میں تبدیل فرما کراس بات کی خبردی کہوہ امامت کے اہل ہی نہیں۔ اس میں اور امامت میں کوئی میل نہیں۔ علاوہ ازیں [آنحضرت میں کوئی میں بھی شدید نفگی ہے۔ ازیں [آنحضرت میں بھی شدید نفگی ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو خطاب کے قابل بھی نہ سمجھا اور گویا کہ یہ [یعنی امامت سے ] روکنااس کی عدم موجودگی میں تھا۔''

س\_لمی نماز کے سبب امام پرشدیدخفگی: ۴

۴-اینیموجودگی میں قراءت تورا ة پرشدید ناراضگی: ت

ظلاصة گفتگویہ ہے کہ نبی کریم جب منطقاً آنے اپنے کسی ساتھی سے ایسی قلطی سرزد ہوتے و یکھتے، جس کی ان ایسے حضرات سے توقع نہ ہوتی ، تو آپ منطقاً آیا آپی ناراضی اور غصے کا اظہار فرماتے۔

ل عون المعبود ١٠٦١٢.

که سل دونول عنوانول کے متعلق حدیث اور تفصیل راقم السطور کی کتاب [من صفات الداعیة: اللین والرفق]ص ۱ و ص ۵۳ پر ملاحظه بور

#### (38)

## ذبين وطين شخص كى كوتاه ہمى برغصه

جب کوئی صحابی کسی ایسی بات کونہ سمجھ پاتا، جس کا سمجھنا ان جیسے مخض کے لیے چنداں مشکل نہ ہوتا، تو آنخضرت ملے آئے اس سم کے مواقع پر اظہارِ خفگی فر ماتے۔ ذیل میں اس سلسلے میں تو فیق اللی سے تین شوا مربیش کیے جارہے ہیں:

### ا ـ بلندى مقام كوكوتابى اعمال كاسبب بمحصنے برغصه:

فَيَغَضَبُ حَتَّى يُعُرَفَ الغَضَبُ فِي وَجُهِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ أَتُقَاكُمُ وَأَعُلَمَكُمُ بِاللَّهِ أَنَا. "لهِ

"رسول الله مطنع آنیم جب لوگوں کو هم دیتے ، تو ایسے کام کا هم دیتے ، جس کے کرنے کی وہ طاقت رکھتے ، [اس پر] انہوں [صحابه] نے عرض کیا:" یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! بے شک ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ یقیناً الله تعالیٰ فیو آپ کی الله علیہ وسلم! بے شک ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ یقیناً الله تعالیٰ فیو آپ کی اگلی بچھلی سب لغزشیں معاف فرمادی ہیں۔"

[بین کر] آب مطی این اس قدرزیاده اناراض موتے که فلگ آب کے چمرے

لے [صحیح البخاري ، كتاب الإیمان ، باب قول النبي ﷺ (أنا أعلمكم باللَّه) ، رقم الحدیث ،۷۰٬۱۰۲.

ے ظاہر ہونے لگتی، پھر آپ میٹے آئے فرماتے: "بلا شبہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ " شرح حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" فَيَقُولُونَ لَسُنَا كَهَيُعَتِكَ ، فَيَغُضَبُ مِنُ جِهَةِ أَنَّ حُصُولَ الدَّرَجَاتِ لاَ يُوجِبُ الْإِزُدِيَادَ الدَّرَجَاتِ لاَ يُوجِبُ اللَّقُصِيرَ فِي الْعَمَلِ ، بَلُ يُوجِبُ الْإِزُدِيَادَ شُكُراً لِلْمُنْعِمِ الْوَهَّابِ ، كَمَا أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: " أَفَلَا أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً ؟". له أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً ؟". له أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً ؟". له

" پس وہ کہتے کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ "آپ مطفظ آنے اس پر ناراض ہوتے ، کہ بلندیوں کے پانے کا تقاضا کمل میں کوتا ہی نہیں ، بلکداس کا تقاضا تومنعم وہاب اللہ سجانہ تعالیٰ کے شکر کی خاطر مزیدا عمال کا کرنا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے: "کیا پس میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟"

علاوه اذي بهر ما فظائن جرر حمد الله تعالى نے فوائد مديث ثاركرتے ہوئے تحريكيا ہے:

" اَلسَّادِسَةُ: مَشُرُوعِيَّةُ الْغَضَبِ عِنْدَ مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الشَّرُعِيِّ،
وَ الْإِنْكَارِ عَلَى الْحَاذِقِ الْمُتَأَهِّلِ لِفَهُمِ الْمَعْنَى إِذَا قَصَّرَ فِي الْهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ عَلَى الْحَاذِقِ الْمُتَأَهِّلِ لِفَهُمِ الْمَعْنَى إِذَا قَصَّرَ فِي الْهُ مُن "ت

'' چھٹا (فائدہ) تھم شرعی کی مخالفت پر غصے کا جواز اور ذبین فطین معاملہ فہم شخص کے [بات ] سمجھنے میں کوتا ہی پر تنقید۔''

له فتح الباري ۷۱۱۱. كم المرجع السابق ۷۱۱۱.

۲\_اجازت طلب کرتے وقت جواب میں کوتاہی برخفگی:

امام بخاری اور امام مسلم رحم ہما اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر نظائمۂ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

" أَتَيُتُ النَّبِيَّ ظَالَهَ فِي دَيُنِ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَفَعُتُ الْبَابَ، فَقَالَ: " مَنُ ذَا؟".

فَقُلْتُ: "أَنَا ".

فَقَالَ: " أَنَّا أَنَّا ". كَأَنَّهُ كُرِهَهَا. 4

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاو دَ الطِّيَالِسِيّ : "كَرِهَ ذَلِكَ " بِالْجَزُمِ. "له " فَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاو دَ الطِّيَالِسِيّ : "كَرِهَ ذَلِكَ " بِالْجَزُمِ. "له " فلامت والدك دمه ايك قرض كي سلسل بين الشَّيَّةَ فِي كَ خدمت بين عاضر مواتو مين في دروازه كَفْكُمنايا- آپ مِسْتَعَقَيْنَ في دريافت فرمايا: "مين حاضر مواتو مين في دروازه كفتكمنايا- آپ مِسْتَعَقَيْنَ في دريافت فرمايا: "كون هي " تو مين في من عرض كيا: "مين "

[اس بر] آنخضرت مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ [جواب] كونا پندفر مايا ـ "

اورامام ابوداو دالطیالسی رحمه الله تعالیٰ کی روایت میں ہے:

راوی نے بلاتر دویہ بات بیان کی مکہ: ''آپ مشکھیے نے اس [جواب] کو ناپند فرمایا۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت ملے کی اسے حضرت جابر ڈالٹیؤ کے جواب '' میں'' کو پسندنہ فرمایا اور اپنے ارشاد [ میں میں ] کے ساتھ اپنی خفگی کا اظہار فرمایا۔ \_\_\_\_

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الاستثنان ، باب: إذا قال: " من ذا؟ " فَقال: " أنا "، رقم المحديث ، ٦٢٥ ، ٢٥/١١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب كراهة قول المستأذن " أنا "، الحديث ، ٦٩٧ ، ٦٠ ، ٦٩٧ ، ١٠ الفاظ صديث مح البخاري كم بيل اذا قبل: " من هذا؟ "، رقم الحديث ٣٨ (٥٠٥ ٢) ، ١٣ ، ١٩٧ ، ١ الفاظ صديث مح البخاري كم بيل منقول از: فتح الباري ٢ ، ٢٥/١ .

حضرت جابر و النيئة كے جواب كو آنخضرت طفي آيا كے ناپسند كرنے كا سبب بيان كرتے ہوئے علامہ خطائي رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" قَولُهُ [أَنا] لَا يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ ، وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِمَا اسْتَعُمَلَهُ ، وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِمَا اسْتَعُمَلَهُ ، وَكَانَ حَقُّ الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ: " أَنَا جَابِر " لِيَقَعَ تَعُرِيُفُ الْإِسُمِ الَّذِي وَقَعَتِ الْمَسُأَلَةُ عَنُهُ. " له

"ان کے قول [میں] میں جواب نہیں اور نہ ہی وہ مقصود کو واضح کرتا ہے۔ جواب کا حق بیرتھا کہ وہ کہتے: "میں جابر ہوں۔" تا کہ جس [یعنی دستک دستک وسینے والے] کے بارے میں پوچھا گیا اس کے نام سے آگاہی ہوجائے۔"

اور چونکہ نبی کریم طشیع آیا کے حضرت جابر رہائٹیؤ سے الیں کوتا ہی کی تو قع نہ تھی ،اس لیے آپ نے ان کی بات پر نا بیندیدگی کا اظہار فر مایا۔ والله تعالیٰ اعلم بالصواب.

۳-ا پنے اور آنخضرت طلنے قائم کے وصال کے کوایک جبیبا ہمجھنے پر برہمی:
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ زمان نئے سے روایت نقل کی ہے کہ
انہوں نے بیان کیا کہ:

" نَهَى رَسُولُ اللهِ ظِلْكَانَا عَنِ الْوِصَالِ ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ: "فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ! تُوَاصِلُ ". فَانَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ! تُوَاصِلُ ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلْمَانَ : "أَيَّكُمُ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطُعِمُنِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلْمَانَ : "أَيَّكُمُ مِثْلِي؟ إِنِي أَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينَ ".

ل منقول از فتح الباري ١١١ / ٣٥ ؛ ثير الما حظم مونشر ح النووي ١١٥ / ١٣٥.

سلے وصال سے مراوروزوں کی راتوں میں ان سب چیزوں سے تصدادورر منا، جن سے روزوں کے دنوں میں روزون میں روزوختم موجاتا ہے۔ ( ملاحظہ مو: فتح الباري ٤١٢،٢).

(\$\franc{\text{rar}}{\text{2}}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}

فَلَمَّا أَبُوا أَنُ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ ، وَاصَلَ بِهِمُ يَوُمًّا ثُمَّ يَوُمًّا ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: " لَوُ تَأَخَّرَ لَزِدُتُكُمُ ".

كَالُمُنَكِّلِ بِهِمُ حِينَ أَبُوا. 4

'' رسول الله ططني الله الله عنه وصال مع منع فرمایا، تو بعض مسلمانوں نے عرض کیا: '' یارسول الله ططنی آیم !' آپ تو وصال فرماتے ہیں۔''

آپ ملطی آنے نے فرمایا:''تم میں ہے کون مجھ جبیبا ہے؟ میں تو رات بسر کرتا ہوں اور میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔''

جب صحابہ وصال کرنے سے نہ رکے ، تو آنخضرت طفظ آیا نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا ، پھر دوسرے دن وصال کیا ، پھر لوگوں نے عید کا چاند د کھ لیا، تو آنخضرت طفی آیا نے فرمایا: ''اگر لیٹ ہوتا [یعنی چاندنظرنہ آتا ] تو میں تہارے لیے اور زیادہ آیعنی وصال کرتا۔''

جب وہ [وصال ترک کرنے پر] راضی نہ ہوئے تھے، تو آپ طشاطآتی نے ۔ [بیربات] سرزنش کی غرض سے فر مائی۔

اس حدیث شریف کے مطابق آپ طفی آیا ان حضرات صحابہ پر ناراض ہوئے، جنہوں نے وصال کے سلسلہ میں آپ طفی آیا اور اپنے درمیان فرق کا ادراک نہ کیا۔ آپ طفی آیا دراک نہ کیا۔ آپ طفی آیا کی خفگی کا اظہار درج زیل دوبا توں سے ہوتا ہے:

ا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ''تم میں سے کون میری طرح ہے۔'' حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں :

"وَهَذَا إِسْتِفُهَامٌ يُفِيدُ التَّوبِيخَ الْمُشْعِرَ بِالْإِسْتِبُعَادِ." 4

لے صحیح البخاري ، کتاب الحدود ، رقم الحدیث ۱۹۸۱ ، ۱۱۲ ، ۱۷۲ . کے فتح الباري ۲۰۳۱ .

'' پیراستفهام سرزنش پر دلالت کنال ہے۔''

۲- نی کریم طفظ این ان کے ساتھ دودن تک وصال فرمایا، پھر جب انہوں نے عید کا چاند د مکھ لیا، تو آپ طفظ آیا نے نے فرمایا: ''اگریہ لیٹ ہوتا تو میں تہارے لیے مزید [وصال] کرتا'' علامہ مینی شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں:

" أَيُ فِي الُوصَالِ إِلَى أَنُ تَعُجِزُوا عَنُهُ ، فَتَسُأَلُوا التَّخُفِيُفَ عَنُهُ بالتَّرُكِ. "له

"لینی وصال کے بارے میں یہاں تک تم اس کے کرنے سے عاجز ہوجاتے اور تم اس کور کے کرنے سے عاجز ہوجاتے اور تم اس کورک کر کے تخفیف کا سوال کرتے۔"

حضرت انس خالنیز کی روایت میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" وَاصَلَ النَّبِيُّ ظِلَيْكُ آخِرَ الشَّهُرِ ، وَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ ظِلَيْكَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ظِلَيْكَ أَفَالَ: " لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهُرُ لَوَاصَلَتُ وِصَالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمُ ". "

" نبی طفی مینے کے آخر میں وصال فرمایا اور کچھ لوگوں نے بھی وصال کیا، تو نبی طفی مینے کے آخر میں وصال کیا، تو نبی طفی مینے کے آخر میں اس مدتک وصال کرتا کہ زیادہ تکلف میرے لیے طویل ہوجاتا ، تو میں اس حدتک وصال کرتا کہ زیادہ تکلف کرنے والے تکلف کوچھوڑ جاتے۔"

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالاحضرت ابو ہریرہ ذالنہ والی حدیث کواپنی [کتاب سجے ابنخاری] میں متعدد مقامات پر روایت کیا ہے اوران میں سے تین مقامات پر درج ذیل تراجم تحریر کیے ہیں:

ل عمدة القارئ ١١١٥٠.

٢٢٥ - ٢٢٤ ، ١٣ ، ٧٢٤ التمني ، ما يجوز من اللو ، رقم الحديث ٧٢٤ ، ١٣ ، ٧٢٤ - ٢٢٥ .

(ا) [بَابُ التَّنُكِيلِ لِمَنُ أَكْثَرَ الُوصَالَ]. 4 [ زیادہ وصال کرنے والے کوسز ادینے کے متعلق باب ] (ب) [بَابٌ كَم التَّعُزِيْزُ وَالْأَدَبُ؟]. اللهُ [اس بارے میں باب کہ بطور تعزیر وتاً دیب دی جانے والی سز اکتنی ہو؟] (ج)[بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّيُن وَالْبِدَع]. ٣ تشدد، جھکڑے، دین میں غلواور بدعتوں کے ناپسندیدہ ہونے کے

متعلق باب

عافظ ابن جررهمه الله تعالى نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: "يُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوازُ التَّعْزِيرِ بِالتَّحُويَعِ وَنَحُوهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّة." ''اس سے بھوک وغیرہ اُمور معنوبیہ کے ساتھ سزاد بنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔'' خلاصہ گفتگو بیہ ہے کہ نبی کریم ملتے قائم ذہین وفطین شخص کے الیمی بات نہ بجھنے پر خفا ہوتے ،جس کاسمجھنااس جیسے نہم وعقل والےلوگوں کے لیے آسان ہوتا تھا۔ `

ل صحيح البخاري، كتاب الصيام ، ٢٠٥١٤.

المرجع السابق، كتاب الحدود ، ۱۲ / ۱۷۵ – ۱۷۹.

مع المرجع السابق، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ١٣ / ٢٧٥.

(39)

## فقيرطلبه كوايني ذات إطهراورابل برنزجيح

ہمارے نبی کریم طفی آنے اللہ اسٹے فقیر شاگر دوں کوخودا پنے نفس پاک اورا پنے اہل و عیال پرتر جے دیتے تھے۔ ذیل میں توفیق الہی سے اس سلسلے میں دو واقعات پیش کیے جارہے ہیں:

### ا- اہل صفہ کوایے اور اہل خانہ سے پہلے دودھ بلانا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ ذاللہ سے روایت نقل کی ہے مکہ انہوں نے بیان فرمایا:

"آ للهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلهَ إِلهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

ثُمَّ مَرَّ بِيُ عُمَرُ ﴿ لَا لِللَّهِ ۚ فَسَأَلُتُهُ عَنُ آيَةٍ مِنُ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا ﴿ سَأَلُتُهُ عَنُ آيَةٍ مِنُ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا ﴿ سَأَلُتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِيُ ، فَمَرَّ وَلَمُ يَفُعَلُ.

ئُمَّ مَرَّ بِيُ أَبُو الْقَاسِمِ ﴿ لَلَهِ أَنَّا اللَّهِ الْقَاسِمِ ﴿ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا هِرِّ!". فِي نَفُسِيُ ، وَمَا فِي وَجُهِي ، ثُمَّ قَالَ: " يَا أَبَا هِرِّ!". قُلُتُ: " لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ! ". قَالَ: " إِلْحَقُ ".

وَمَضَى ، فَاتَّبُعُتُهُ ، فَدَخَلَ ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِيُ ، فَدَخَلَ ،

فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ: "مِن أَيُنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ ". قَالُوا: "أَهُدَاهُ لَكَ فُلَانٌ \_ أَو فُلاَنَةٌ \_".

قَالَ: "أَبَا هِرّ! ".

قُلُتُ: " لَبَّيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ".

قَالَ: " اِلْحَقُ إِلَى أَهُلِ الصُّفَّةِ فَادُعُهُمُ لِي ".

قَالَ: " وَأَهُلُ الصُّفَّةِ أَضُيَافُ الْإِسُلَامِ ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهُلٍ وَلَا مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدِ ، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمُ ، وَلَمُ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدِ ، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمُ ، وَأَصَابَ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيئًا ، وَإِذَا أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ، وَأَصَابَ مِنُهَا ، وَأَشَاءَ نِي ذَلِكَ ، فَقُلُتُ: " وَمَا هَذَا اللَّبَنُ شَرُبَةً فِي أَهُلِ الصُّفَّةِ ؟ كُنتُ أَحَقَّ أَن أُصِيبَ مِن هَذَا اللَّبَنِ شَرُبَةً فِي أَهُلِ الصُّفَّةِ ؟ كُنتُ أَحَقَّ أَن أُصِيبَ مِن هَذَا اللَّبَنِ شَرُبَةً أَيْفُ أَصِيبَ مِن هَذَا اللَّبَنِ شَرُبَةً أَتُقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاؤُول أَمْرَنِي. فَكُنتُ أَنَا أَعُطِيهِمُ ، وَمَا عَسَى أَن يَبُلُغَنِي مِن هَذَا اللَّبَن؟ ".

وَلَمُ يَكُنُ مِنُ طَاعَةِ اللّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﴿ اللّهِ مُ اللّهُ مُ اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ: " خُدلُ فَأَعُطِهِمُ ".

فَأَخَذُتُ الْقَدَحَ ، فَجَعَلُتُ أَعُطِيهِ الرَّجُلَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأَعُطِيهِ الرَّجُلَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَوْمُ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ عَلَيْ الْقَوْمُ اللَّهِ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْقَوْمُ الْعَلَىٰ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْقَوْمُ الْعَرْقِي الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْعَرْقِ الْعَرْقِ الْعَلَىٰ الْعُنِي الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْعَرْقِ الْقَوْمُ الْعَرْقِ الْعَلَىٰ الْقَدَعَ عَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَرْقِ الْعَلَىٰ الْعَرْقِ الْعَرْقِ الْعَلَىٰ الْعَلَاقُ الْعَرْقُ الْعَرْقِ الْعَرْقِ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعُرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعُرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعُرْقُ الْعَلَىٰ الْعُرْقِ الْعَرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُلِي الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرُولُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُولُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُولُ الْعُرْقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُولُ الْعُلَاقُ الْعُ

كُلُّهُمُ ، فَاحَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبسَّمَ ، فَقَالَ: " أَبَا هِرِّ! ".

قُلُتُ: " لَبَّيُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ".

قَالَ: " بَقِينتُ أَنَّا وَأَنَّتَ ".

قُلُتُ: "صَدَقُتَ يَا رَسُولَ اللهِ! ".

قَالَ: " أُقُعُدُ فَاشُرَبُ ". فَقَعَدُتُ ، فَشَرِبُتُ.

فَقَالَ: "اشُرَبُ ". فَشَرِبُتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: "اشُرَبُ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: "اشُرَبُ "، حَتَّى قُلُتُ: "لا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَجِدُ لَهُ مَسُلَكًا". قَالَ: " فَأَعِلَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ الله وَسَمَّى ، وَشَربَ الْفَضُلَةَ ". الله وَسَمَّى ، وَشَربَ الْفَضُلَةَ ". الله عَلَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ الله وَسَمَّى ،

''اللہ تعالیٰ کی شم جس کے سواکو کی معبود نہیں! میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے بیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور میں [ بھی ] بھوک کے مارے بیٹ پر پیشر باندھا کرتا تھا۔ بے شک میں ایک دن اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ لوگ [ نبی کریم ملتے آئے اور بعض صحابہ ] نکلتے ہے۔ ابو بکر وخالفہ گزرے ، تو میں نے کتاب اللہ کی ایک آ بیت کے بارے میں ان سے پوچھا۔ میرے دریافت کرنے کا مقصد صرف بیتھا کہ وہ مجھے بیٹ بھر کر کھلادیں، [ کیکن ] وہ ایسا کے بغیر گزرگے۔

پھرمیرے پاس سے عمر رہائی گزرے، تو میں نے کتاب اللہ کی ایک آئیت کے متعلق ان سے استفسار کیا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ پیٹ بھرکر کھلا دیں، [لیکن] وہ بھی ایسا کیے بغیر گزرگئے۔

ل صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي عليه وأصحابه ، وتخليهم عن الدنيا ، رقم الحديث ٦٤٥٢ ، ١١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢.

پھرمیرے پاس سے ابوالقاسم طفی آئی گزرے۔ وہ مجھے دیکھ کرمسکرائے، میرے دل کی بات کو بھانپ گئے اور میرے چہرے کو تاڑ گئے۔ پھر آپ طفی آئی نے فرمایا: ''اے ابوہر!''

مين في عرض كيا: "لبيك رسول الله طَشْفَطَيْم إلى"

آپ طفی آنے نے فرمایا:''آ جاؤ۔''

آپ طلط الله علی دینے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ آپ طلط الله آ میں ] داخل ہو گئے اور [میرے داخل ہونے کی ] اجازت چاہی جو دے دی گئے۔ آپ طلط الله خال ہوئے ،تو پیالہ میں دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله الله میں دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله میں دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله میں دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله دیکھا۔ آپ طلط الله دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله دیں دودھ دیکھا۔ آپ طلط الله دی دی گئے۔ آپ طلط الله دودھ دیکھا۔ آپ طلط دیکھا د

انہوں نے عرض کیا:'' فلال مرد یا فلال عورت نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔'' آپ ملتے قلیم نے فر مایا:'' ابو ہر!''

مين في عرض كيا: "لبيك يارسول الله الشيرية إن "

آپ طشیکایی نے فرمایا:'' اہل صفہ کے پاس جا وَ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔''

انہوں [ابو ہریرہ وظائمہ ]نے بیان کیا: ''اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کا اہل تھا، نہ مال ، اور نہ ہی کوئی اور۔ جب آپ طفیقی ہے پاس صدقہ آتا ، تو اسے ان کی طرف بھیج دیتے اور خوداس میں سے پچھ بھی نہر کھتے اور جب آپ کے پاس کوئی مدیر بھیجا ، تو بھی انہیں بلوالیتے ، خود پچھاس سے لے لیتے اور انہیں اس میں شریک کرتے۔
لیتے اور انہیں اس میں شریک کرتے۔

یہ بات [لیعنی آپ طشے اللے کا ان کو بلانے کا تھم] مجھے نا گوار گزری تو میں نے[اپنے دل میں] کہا:'' بیدوودھ ہے ہی کتنا کہ اہل صفہ میں تقسیم ہو؟ میں تواس کا زیادہ حق دارتھا کہ اس کو پی کرقوت حاصل کرتا۔[اب] جب وہ آئیں گے ،تو میں التمبیل تھم میں انہیں دوں گا ،تو میں التمبیل تھم میں انہیں دوں گا ،تو میر بے لیے اس دودھ سے کیا بچگا ؟ لیکن اللہ تعالی اوراس کے رسول منظے کیا نے کا طاعت سے مفرنہیں تھا۔''

لہذا میں ان کے پاس آیا اور انہیں [آنخضرت طفیظَیْنَ کی] دعوت پہنچائی۔ وہ آئے اور [داخل ہونے کی] اجازت طلب کی۔ انہیں اجازت دی گئ اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں برآ کر بیٹھ گئے۔

آپ طفی مین نے فر مایا: "لواور انہیں دو۔"

میں نے پیالہ تھا ما اور ایک ایک آدمی کو دینا شروع کیا، وہ پیتا جاتا، یہاں تک کہ سیر ہوجاتا، پھر وہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا، پھر میں ایک دوسر ہے خض کو دیتا، وہ پی کراور سیر ہوکر پیالہ مجھے واپس کر دیتا، [اسی طرح] وہ [یعنی تیسرا شخص] پی کراور سیر ہوکر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، یہاں تک کہ میں نبی مطابقاً نظم تک پہنچا اور تب سارے لوگ سیر ہوکر پی چکے تھے۔ آپ مطابقاً نظم نے بیا لے کو تھا ما اور اپنے ہاتھ میں رکھ کرمیری طرف دیکھا، اور مسکر اکر فر مایا: ''ابا ھر!'' میں نے عرض کیا: ''ابا ھر!''

آپ طلط آنے از مایا: ''میں اور تم باتی رہ گئے ہیں۔'' میں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ طلطے آنے آپ نے کچ فرمایا۔'' آپ طلطے آنے ارشاد فرمایا: ''بیٹھواور پیئو۔'' میں بیٹھ گیا اور پیا۔ آپ طلطے آنے نے فرمایا: '' پیئو۔'' تو میں نے بیا اور آئخ ضرت طلطے آنے برابر فرماتے رہے کہ:''[اور] پیو۔'' آخر مجھے کہنا پڑا:''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئق کے ساتھ بھیجا ہے!اب اس کے لیے بالکل گنجائش نہیں۔'' آنخضرت طفیقاً لِنے فرمایا:''مجھے دے دو۔''

میں نے پیالہ آپ مطنع آئے کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ مطنع آئے نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ، بسم اللہ پڑھی اور ہاقی ماندہ (دودھ) پی لیا۔''

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آپ طفی آئی ہے نقیر طلبہ کواپنے نفس اور اہل پر مقدم فر مایا۔ دودھ پہلے اہل صفہ کو پلایا ، پھر بچا ہوا خود پیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فوا کد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَفِيهِ كَرَمُ النَّبِيِّ عَلِيْ اللَّهِ الْمَارُةُ عَلَى نَفُسِهِ وَأَهُلِهِ وَخَادِمِهِ." لَهُ وَفِيهِ كَرَمُ النَّبِيِ عَلَى الْفُسِهِ وَأَهُلِهِ وَخَادِمِهِ." لَا الله وَ الله و الله وَ الله و الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالل

#### حدیث شریف می<u>ں</u> دیگرفوا <u>کد:</u>

حدیث شریف میں دیگر متعدد فوائد میں سے پانچ درج ذیل ہیں:

﴿﴾ آنخضرت مِشْئِطَيَّا كَاسِيخ شَا گرديه خنده رونی اور بشاشت سے گفتگوفر مانا۔طلبہ اورخصوصاً غریب اور پردیسی طلبہ پراس کاعظیم اثر چندال مختاج بیان نہیں۔

﴿ ﴾ ٱنخضرت طِنْطَةَ إِنَّا كِالبِيغِ شَاكُر د كَى حالت وكيفيت برتوجه فرمانا -

﴿ ﴾ آنخضرت طِشْنَافِیْمَ کی عظیم فراست کم حضرت ابو ہریرہ رِنافِیُز کے سوال کو سنتے اور انہیں دیکھتے ہی ان کی اصل کیفیت بھانپ گئے۔

کے ایک ہی قصہ میں شاگرد کو چار مرتبہ اس کی کنیت سے مخاطب کرنا۔ معلّم کی زبان سے ایک ہی دفعہ کنیت کے ساتھ خطاب شاگرد کے لیے پچھ کم خوشی کا سبب نہیں

لے فتح الباري ۱۱/ ۲۸۹.

www.fr.dokutepkiewapkepkopeod 5com

ہوتا۔ پھر جب یہ خطاب چار بار ہواور مخلوق کے مجبوب ترین اور عظیم ترین معلم منظے ایکے آئے ا کی طرف سے ہو، تو پھر شاگر دکوخوش کس قدر ہوگی؟ ہے کی طرف سے ہو، تو پھر شاگر دکوخوش کس قدر ہوگی؟ ہے کی سید الاقرابین والآخرین منظے آئے آئے کی بے مثال تو اضع کہ اپنے فقیر طلبہ کا جھوٹا دودھ پیا۔ ہے

#### ۲\_فقیرطلبه کوبیٹی اور داما د ظائفتا پرتر جیح دینا:

فَقَالَتُ: " وَأَنَا وَاللَّهِ! قَدُ طَحَنْتُ حَتَّى مَحَلَتُ يَدَايَ ".

فَأُتَتِ النَّبِيُّ ظِينًا اللَّهِيُّ اللَّهُ اللّ

قَالَتُ: "جِئُتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيُكَ".

وَاسْتَحْيَتُ أَنْ تَسْأَلَهُ ، وَرَجَعَتُ، فَقَالَ: "مَا فَعَلَتِ؟ " قَالَتُ: "إِسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ ".

فَأَتُينَاهُ جَمِيعًا. فَقَالَ عَلِيٌّ وَظَلَّلَهُ: " يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدُ سَنُوتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدُرِيُ ".

ا اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۱۸-۱۳۰ پر ملاحظ فرمائے۔ کے اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۳-۳۲۵ پر ملاحظ فرمائے۔ وَقَالَتُ فَاطِمَةُ ﴿ فَاللَّهُا: " قَدُ طَحَنُتُ حَتَّى مَجَلَتُ يَدَايَ ، وَقَدُ جَاءَكَ اللَّهُ بِسَبِّي وَسَعَةٍ ، فَأَخُدِمُنَا ".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " وَاللَّهِ! لَا أَعُطِيُكُمَا وَأَدَّعُ أَهُلَ الصُّفَّةِ تَطُوَى بُطُونُهُمُ ، لاَ أَجِدُ مَا أَنْفِقُ عَلَيْهِمُ ، وَلٰكِنِّي أَبِيعُهُمُ ،

وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمُ أَثُمَانَهُمُ ".

فَرَجَعًا ، فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ ظِينَكُمْ، وَقَدُ دَخَلًا فِي قَطِيُفَتِهِمَا ، إِذَا غُطَّتُ رُؤُوسَهُمَا تَكَشَّفَتُ أَقُدَامُهُمَا ، وَإِذَا غَطَّيَا أَقُدَامَهُمَا تَكَشَّفَتُ رَؤُ وسُهُمَا ، فَتَارَا ، فَقَالَ: "مَكَانَكُمَا".

نُمَّ قَالَ: " أَلَا أَحُبِرُ كُمَا بِخِيرِ مِمَّا سَأَلُتُمَانِي؟ ". قَالاً: " بَلَّى ". فَقَالَ: "كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيُهِنَّ جِبُرِيلٌ غَالِكُ ".

فَقَالَ: " تُسَبّحان فِي دُبُر كُلّ صَلاّةٍ عَشُراً ، وَتَحُمَدَان عَشُراً، وَتُكَبِّرَان عَشُراً ، وَإِذَا أُوَيُتُمَا إِلَى فَرَاشِكُمَا فَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَّ تَلَاثِيُنَ، وَاحْمَدَا تَلَاثًا وَّ تَلَاثِينَ، وَكَبّرَا أَرْبَعاً وَّ تَلَاثِينَ ". قَالَ: " فَوَاللَّهِ! مَا تَرَكُتُهُنَّ مُنُذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ". قَالَ: " فَقَالَ لَهُ ابُنُ الْكُوَّاءِ: " وَ لَا لَيُلَةَ صِفِّينَ؟ ". فَقَالَ: " فَاتَلَكُمُ اللَّهُ! يَا أَهُلَ الْعَرَاقِ! نَعَمُ، وَلَا لَيُلَةَ صِفِّينَ ". 4 ان کے ساتھ ایک رضائی ،ایک تھجور کے درخت کی حیمال سے بھرا چڑے کا تكيه، چكى كے دويات ،ايك مشكيز ه اور دو مظے بھيج -

ل المسند، رقم الحديث ٨٣٨، ١٤٩/٢ - ١٥٠. في المرس السيخ المرف ال عديث كو [ مح ] قرار ديا ب\_ ( الملاحظة مو: هامش المسند ١٤٩/٢)

ایک دن حضرت علی نے سیدہ فاطمہ ..... رہا ہے۔ ''انٹرتعالیٰ کی شم! پانی نکال نکال کرمیرے سینے میں تکلیف ہوگئ ہے۔''انہوں نے مزید کہا: ''اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کوغلام دیتے ہیں، جائے اور ان سے خادم مانگ لائے۔''

انہوں نے کہا:'' اللہ تعالیٰ کی شم! چکی پینے کی بنا پر میرے دونوں ہاتھوں میں جھالے نمودار ہو گئے ہیں۔''

پس وہ نبی طنیکا آنے کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، تو آپ طنیکا آنے فرمایا: "اے میری چھوٹی سی بیٹی! کیسے آنا ہوا؟"

انہوں نے عرض کیا:''سلام کہنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہوں۔'' [خادم] طلب کرنے سے شر ما گئیں اور واپس تشریف لے گئیں، تو انہوں [علی مِنْ اللّٰیُزُ] نے کہا:'' کیا کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا: ''میں آپ ملتے والے سے مانگتے ہوئے شرما گئے۔''
تو ہم دونوں اکٹھے آپ ملتے والے کی خدمت میں حاضر ہوئے علی فراٹیئے نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ ملتے والے ! پانی تھینے کھینے کر میرے سینے میں تکلیف ہوگئی ہے۔''

فاطمہ وظافیم نے عرض کیا: '' چکی پینے پینے میرے دونوں ہاتھوں میں آ بلے پڑگئے ہیں۔[اب] اللہ تعالیٰ نے آپ کوغلام اور وسعت عطا فر مائی ہے، ہمیں خادم عطا فر مائے۔''

تو[بین کر] رسول الله طفیکایی نے فر مایا: '' الله تعالی کی قسم! ایبا تو نہیں ہوسکتا کہ میں تہمیں دے دوں اور اہل صفه [بھوک کی وجہ ہے] اپنے پیٹوں کو لیسٹنے رہیں اور میں اپنے پاس ان پرخرج کرنے کے لیے پچھ نہ پاؤں۔



میں توانہیں (غلاموں کو) فروخت کروں گااور حاصل شدہ مال کواہل صفہ پر خرچ کروں گا۔''

یہ س کروہ دونوں واپس آ گئے۔ پھر نبی طفی آن کے ہاں تشریف لائے
اوراس وقت وہ دونوں اپنی رضائی میں داخل ہو چکے تھے۔ [اوروہ ان کے
لیے اس قدرنا کافی تھی کہ ] اگروہ سروں کوڈھانپتے ، تو ان کے قدم باہر رہ
جاتے اور اگر قدموں کو ڈھانپتے ، تو سر باہر رہ جاتے۔ ان دونوں نے
[استقبال کی خاطر] المصنے کا ارادہ کیا ، تو آپ میلئے آئیے ہے نے فرمایا: ''تم دونوں
این اپنی جگہ یر ہی رہو۔''

پھر آپ طشاع آنے فرمایا: ''کیا میں تہہاری مطلوبہ چیز سے اعلیٰ بات کی خبر ندوں؟''

انہوں نے عرض کیا:'' کیوں نہیں۔''

آپ طفی آنی نے فرمایا: '' یہ ایسے کلمات ہیں کہ مجھے جبریل عَلَیْلاً نے سکھلائے ہیں۔''

آپ طشیکا آنه الله ، دس مرتبه الله اکر کرو اور جب این بستریر آونو تینتیس (۳۳) الحمد الله الله ، دس مرتبه الله اکبر کرو اور جب این بستریر آونو تینتیس (۳۳) دفعه الله دفعه سجان الله ، تینتیس (۳۳) دفعه الله اکبر کرو یک الله الله الله ، تینتیس (۳۳) دفعه الله اکبر کرو یک

اورنه بی صفین کی رات \_''

اس مدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت ملطے آئے نے اپی عزیزترین بیٹی فاطمۃ الزہرااوران کے شوہرمحترم اپنے چپازاد بھائی سیدناعلی ڈاٹھ اپراپ فقیرشا گردوں کوتر جے دی۔ان کی شدید حاجت کے باوجودانہیں خادم نددیا، بلکہ اس کوفروخت کرکے اس کی رقم غریب طلبہ یرخرج کرنے کے ارادے کا اظہار فرمایا۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی حدیث کواپی کتاب میں روایت کیا ہے اور اس کاعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

[بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّحُمُسَ لِنَوائِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ النَّحُمُسَ لِنَوائِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَإِيْثَارِ النَّبِي عَلَيْهِ أَهُلَ الصَّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ حِينَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَهُ وَشَكَ إِلَيْهِ الطَّحُنَ وَالرَّحَى أَنُ يَخِدِمَهَا مِنَ السَّبِي ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللَّهِ]. له يُحُدِمَهَا مِنَ السَّبِي ، فَو كَلَهَا إِلَى اللَّهِ]. له يُخدِمَهَا مِن السَّبِي ، فَو كَلَهَا إِلَى اللَّهِ]. له والسَّبِ كَوْلِمُ مِن السَّبِي ، فَو كَلَهَا إِلَى اللَّهِ]. له والسَّبِ كَوْلِمُ مِن السَّبِي ، فَو كَلَهَا إِلَى اللَّهِ]. له والسَّبَ كَوْلِمُ مِن السَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ السَّمِي مَن السَّبِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

### حدیث شریف میں دیگر فوا کد:

اس حدیث شریف میں موجود دیگر متعد دفوائد میں سے پانچ درج ذیل ہیں: ﴿ اَسْ حَضَرت مِنْ اَلِيْ كَا بِعْرض تعلیم این بیٹی فاطمہ والنجا کے ہاں تشریف لے جانا۔ ﷺ

لے صحیح البخاری ، کتاب فرض النحس ، ۲۱۵۱۲. کے اس بارے میں تفصیل کماب حدارے صفحات ۲۰ ۱۱ پر ملاحظہ ہو۔

ات کے وقت حضرت فاطمہ کشتے کیا کہ آنخضرت منظے کیا نے رات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لا کرتعلیم دی۔ ا

﴿ آنخضرت مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى تَوَاضَعَ كَهُ آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء اور حضرت علی وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

﴿ دورانِ تعلیم اسلوب استفهام استعال فرمانا که آپ مشیکی نے قبل از تعلیم فرمایا:

"کیا میں تمہاری مطلوبہ چیز سے بہتر بات تمہیں نہ بتلا وَں؟" طلبہ کو کلی طور پر متوجہ
کرنے میں اسلوب کی تا ثیر چنداں محتاج بیان نہیں۔ ت

﴿ مطلوبہ چیز کانعم البدل دینا کہ آنخضرت طفی آنے جب دونوں کو خادم دینے مطلوبہ چیز کانعم البدل دینا کہ آنخضرت طفی آنے جب دونوں کو خادم دینے میں سے انکار فرمادیا ، تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر ور دبتلایا۔ تعلیم و تربیت میں مطلوبہ چیز کے بدل عطا کرنے کی اہمیت اہل فکر ونظر سے مخفی نہیں۔



MAN JIGH

که ای بارے میں تنصیل کتاب هذا کے صفحات ۵۸\_۵۸ پر ملاحظہ ہو۔ کے اس بارے میں تنصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۵\_۳۲۵ پر ملاحظہ ہو۔ سکتہ اس بارے میں تنصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱\_۲۲۱ پر ملاحظہ ہو۔

#### (40)

## طلبه كي صلاحيتوں كاادراك

نی کریم مطنع آنے منزات صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و کم کے دنیا میں قیادت وسیادت عطافر مائی کی و ہیں وہ سب علم و فہم کے اعتبار سے ایک ورجہ پر فاکز نہ تھے اور نہ ہی علم و کم کے متعدد گوشوں میں ان کا رسوخ اور کمال ایک جیسا تھا۔ آ تخضرت مطنع آنے سے صحابہ کی صلاحیتوں اور ان کے باہمی فرق مراتب سے خوب آ گاہ تھے اور ان میں سے ہرایک کے ساتھ اس کی حیثیت اور مرتبہ کے مطابق معاملہ فرماتے ۔ سیرت طیبہ میں اس سلسلے میں متعدد شواہد موجود ہیں ، جن میں سے چار تو فیق فرماتے ۔ سیرت طیبہ میں اس سلسلے میں متعدد شواہد موجود ہیں ، جن میں سے چار تو فیق اللہ سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں :

### ا-سات صحابه کے امتیازی اوصاف کابیان:

ل المسند ١٨٤/٣ (ط: المكتب الإسلامي) ؛ وجامع الترمذي (المطبوع مع تُحفة الاحوذي) ، أبواب المناقب، مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح ﷺ، ⇔⇔⇔

' میری امت میں سے میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ابوبکر ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں سب نے زیادہ تھی حیا والاعثان بن زیادہ تھی حیا والاعثان بن عفان ہے، ان میں طلال وحرام کوسب سے زیادہ جانے والا معاذبن جبل ہے، ان میں صلال وحرام کوسب سے زیادہ جانے والا زید بن ثابت جبل ہے، ان میں سے فرائض کوسب سے زیادہ جانے والا زید بن ثابت ہے، ان میں سے قرائت قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ابی بن کعب ہے۔ ان میں سے قرائت قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ابی بن کعب ہے۔ ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابوعبیدہ بن الجراح تی تی ایک امین ابوعبیدہ بن الجراح تی تی ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابوعبیدہ بن الجراح تی تی تیں ہوتا ہے۔ ''

اس حدیث شریف میں آنخضرت مشکھیے آئے اپنے سات حضرات صحابہ میں سے ہرا یک کا وہ نمایاں وصف بیان فر مایا ، جس کے اعتبار سے وہ باقی ساتھیوں میں نمایاں اور ممتاز ہوئے ، ریخ شیم عین ۔

الم م ابن حبان رحمه الله تعالى نے اس مديث شريف پر درج ذيل عنوان تحريكيا: [ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَ الْفَظَافَةُ كَانَ أَعُلَمَ الصَّحَابَةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ]. 4

نجب رقم الحديث ٢٠٤١، ١٠٤١؛ وسنن ابن ماجة ، المقدمة ، فضائل أصحاب رسول الله في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب إخباره في عن رقم الحديث ١٤١، ١٤١، ٢٠١١؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب إخباره في عن مناقب الصحابة ، باب فضل الصحابة والتابعين ، ١٦١، ٢٢٨؛ والسنن الكبرى ، كتاب الفرائض ، ذكر الإخبار عن القصد بالتخصيص في الفضيلة لأقوام بأعيانهم ، رقم الحديث ١٢١٨٦، ١١، ١١، ٢١ م ٢٠٠٠. الفاظ صديث عامع الترقي كيل حافظ ابن تجرف الرصوبيث كروايت كرف والول و [ تقد ] كما مني المنظم بو: فتح الباري ١٢١٨) ؛ اورشُ البائي ني الكوري قرارويا بـ ( الماحظم بو: صحيح سنن ابن ماجة ١١، ٣١؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم الحديث الحديث الصحيحة ، رقم الحديث الحديث الصحيحة ، رقم الحديث ١٢٢٢؛ وسلسلة الأحاديث الحديث ٢٢٢١).

اله الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب إخباره ﴿ عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة ، ٢٣٨/١٦.

[اس بات كابيان كه معاذ بن جبل فالثين طلال وحرام كاعلم تمام صحابه وكالنيم ية بياده ركھتے تھے۔]

اورامام بيهي رحمه الله تعالى نے بايس الفاظ عنوان قائم كيا ہے:

[بَابُ تَرُجِيُح قُولِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ وَ الْكَالِمَةُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ أَجُمَعِينَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]. لله وعلم فرائض میں زید بن ثابت رہا تھ کے قول کو تمام صحابہ [کے اقوال] پر ترجے کے متعلق باب -]

# ٢ - تعليم قرآن ميں جارصحابہ كى امتيازى حيثيت كابيان:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بن الله عنه روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلْمَا قَالَ: " إِسُتَقُرِؤُوا الْقُرُآنَ مِنُ أَرْبَعَةٍ بَمِنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَولَى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَأَبِي بُنِ كَعُبٍ ، وَمُعَاذِ بن جَبَل فَظَالِمٌ. "عُهُ

" يقيبناً رسول الله مَشْئَرَاتِم فَيْ مَايا: " حِيار [اشخاص] سے قرآن پردهو: عبدالله بن مسعود، ابوحذیفه کے آزاد کردہ غلام سالم، الی بن کعب اور معاذ بن جبل رقابیتہ ہے۔"

اس مدیث شریف میں آنخضرت منظیکی نے نعلیم قرآن کریم کے لیے جار صحابہ کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ حافظ ابن مجرر حمد الله تعالیٰ نے اس بارے میں ان حضرات کی تخصیص کا

ل السنن الكبرى ، كتاب الفرائض ، ٦ ، ٣٤٥.

م صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عبدالله بن مسعود ﴿ اللَّهُ ، رقم الحديث . ٢٧٦ ، ٢٧٦ .

سبب بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَتَخْصِيْصُ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِأَخُدِ الْقُرْآنَ عَنْهُمُ إِمَّا لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ ضَبُطًا لَهُ ، وَأَتَقَنَ لِأَدَائِهِ ، أُولِاً نَّهُمُ تَفَرَّغُوا لِآخَدِهِ عَنْهُ مُشَافَهَةً ، وَتَصَدُّوا لِأَدَائِهِ مِن بَعُدِهِ ، فَلِدْلِكَ ندبَ إِلَى الْأَخُذِ عَنْهُمُ مُشَافَهَةً ، وَتَصَدُّوا لِأَدَائِهِ مِن بَعُدِه ، فَلِدْلِكَ ندبَ إِلَى الْأَخُذِ عَنْهُمُ ، لا أَنَهُ لَمُ يَحُمَعُهُ غَيْرُهُمُ . " فَاللَّالِكَ نَدبَ إِلَى الْأَخْذِ

"ان چارحفرات سے قرآن کریم سکھنے کاخصوصیت سے ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ یا تو وہ دیگر صحابہ سے زیادہ ضبط قرآن والے اور زیادہ عمدہ ادائیگی والے تھے، یااس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آنخضرت مشتقر آن کریم سکھنے اور اس کے بعد اس کی تعلیم دینے کی فاطر فارغ کررکھا تھا۔ اس شخصیص سے مقصود بینہیں کہ ان کے سواکسی اور نے قرآن کریم جمع نہیں کیا ہوا تھا۔"

سوعلى خالفير كاعلم مين أمت مين سب سے زيادہ ہونا:

امام احمد اورامام طبر انى رحمه الله تعالى في حضرت معقل بن يبار وظائمة سے روايت نقل كى ہے اور انہوں نے نبى مطفع آئے ہے ، كه آپ نے ارشاد فر مایا:

" أَمَا تَرُضَيُنَ أَنُ أُرُوّ جَلِ أَقُدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا. وَأَكْثَرَهُمُ عِلْمًا ، وَأَعْظَمَهُمُ عِلْمًا ،

ووق المرد المياتم اس برراضى نبيس مومكد ميس تمهارى شادى الشخص سے كرر ال

ل فتح الباري ٧ / ١٠٢؛ ثير لما حظم مو: عمدة القاري ١٦ / ٢٤٦.

ہوں بجو میری امت میں سب سے پہلامسلمان ، سب سے زیادہ علم والا ، اورسب سے ظیم حلم والا ہے۔''

اس حدیث شریف میں نبی منطق آنے نیان فرمایا کہ حضرت علی زمانی سارے صحابہ میں سے زیادہ علم والے تھے۔

## ٧ - يېود كى زبان سيھنے كى خاطرز يدرخالفيز كاانتخاب:

حضرات ائمہ احمد، ابو داود اور ترندی رحمهم الله تعالیٰ نے حضرت زید ہو اللہ است روایت نقل کی ہے کہ:

"أَنَّهُ لَمَا قَلِمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَلِينَةَ ، قَالَ زَيُدٌ وَكَالِيَّةُ : "ذُهِبَ بِي إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ فَلَا أَعُوبَ بِي ، فَقَالُوا: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! هذَا عُلَامٌ مِن بَنِي النَّجَارِ ، مَعَهُ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِضُع عَشَرةَ سُورَةً ". فَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِضُع عَشَرةَ سُورَةً ". فَأَعُجَبَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنْ وَقَالَ: " يَا زَيُدُ! تَعَلَّمُ لِي فَأَعُجَبَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ وَقَالَ: " يَا زَيُدُ! تَعَلَّمُ لِي كَتَابِي ". كَتَابَ يُهُودُ عَلَى كِتَابِي ". كَتَابَ يُهُودُ عَلَى كِتَابِي ". فَتَعَلَّمُ ثَلُهُ كِتَابِهُمْ ، مَا مَرَّتُ بِي خَمُسَ قَالَ زَيْدٌ وَهَا لِي خَمْسَ عَشَرةً لَيْلًا خَتَى خَذَقَتُهُ ".

وَكُنْتُ أَقُراً لَهُ كُنِّبُهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ ، وَأَجِيبُ عَنْهُ إِذَا كَتَبَ. "لَهُ

ل المسند ، رقم العديث ١٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٩٠ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ وسنن أبي داود ، كتاب العلم ، باب رواية أهل الكتاب ، رقم العديث ، ٣٦٤ ، ، ٢١٥ ، ؛ وجامع الترمذي ، أبواب الاستئذان والآداب ، باب في تعليم السريانية ، رقم العديث ٢٨٥٨ ، ٢١٨ = ٤١٤. الفاظ حديث المسند ك ين المام ترفى في السروع السروع على ألفاظ حديث المسند ك ين المام ترفى في السروع السروع السابق ١٦٥/٤)؛ شخ ارنا ووطاوران كرفقاء في المسند ك إسادكوس قرار ديا ب (طاحظه بو: هامش السابق ١٦٥/٤)؛ شخ الباني في السابق ١٩٠٤)، شخ الباني في السابق ١٩٠٤)، شخ الباني في السابق ١٩٠٤)، وصحيح سنن أبي داود المسند ١٩٥٥ ؛ وصحيح سنن الترمذي ٢١٩٥٢).

"ذرید الله علیه و کم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ مجھے دکھ کر خوش ہوئے ہو اللہ علیہ و کم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ مجھے دکھ کر خوش ہوئے ہو انہوں انہوں انہوں اللہ مطابق آیا ایہ بونجارکا بچہ ہے، اس کواللہ تعالیٰ انہوں اللہ علیٰ اللہ مطابق آیا ایہ بونجارکا بچہ ہے، اس کواللہ تعالیٰ فی آپ پر جونازل فرمایا ہے، اس میں سے دی سے زیادہ مورتیں یاد ہیں۔ '
نی کریم مطابق آیا ہی کرخوش ہوئے ، اور آپ نے فرمایا: اے زید! میرے لیے یہود کی تحریب کے بارے میں یہود پر اعتاد نہیں۔'
زید بی اللہ میں نے اس کواچی طرح سیکھنا شروع کی۔ پندرہ دن گزیر نے بیان کیا!'' میں نے یہود کی تحریب کی سیندرہ دن گزیر نے میں اس کواچی طرح سیکھ لیا۔'
جب وہ آئح ضریت مطابق آیا کو خطوط ارسال کرتے ، تو میں آپ کو پڑھ کر ساتا، اور جب آپ مطابق آیا نے مکتوب ارسال فرمانا ہوتا ، تو میں ان کو جوات تحریک کے ارسال کرتا۔'

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت منظیکی آنے حضرت زید بن ثابت وٹالٹیڈ کو یہود کی زبان سکھنے کے لیے چنا اور آپ منظیکی کیا انتخاب انتہا کی برکل تھا کہ انہوں نے بندرہ دن میں خوب اچھی طرح ان کی زبان سکھ لی۔

### حدیث شریف کے دیگر فوا کد:

﴿ اَ تَحْضَرت طِنْطَةَ اِنْ نَهِ مِنْ اللّٰهُ كُوان كَ نام كَ سَاتُهِ بِكَارا- مُحْلُوق كَ عَظْيم ترين معلم طِنْطَة اللّٰهِ كَى زبانِ اطهر سے اپنے ليے ندائے مبارک من کر زيد مِنْ اللّٰهِ كَيْ رَبانِ اطهر سے اپنے ليے ندائے مبارک من کر زيد مِنْ اللّٰهِ كَيْ رَبَّا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَم اللّٰ كَا رَبِ تَعَالَى اللّٰ عَلَى جَانِتًا ہے۔ قام ال كَا رَب تَعَالَى اللّٰ عَلَى جَانِيَا ہے۔ قام اللّٰ كَا رَبِ تَعَالَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الل

لے (انہوں نے) حضرت زید بڑائنڈ کو نی کریم منطقائی کی خدمت میں لے جانے والوں نے۔ کے اس بارے میں تفصیل کمآب ھذا کے صفحات ۱۱۸۔ ۱۳۰ پر ملاحظہ ہو۔ ﴿ آ بِ مِشْنَوْنَا نَهُ زِيدِ وَ فَاللَّهُ كُود يَ كُنَّهُم كَى علت كوبيان فرمايا، كه مجھے اپنی تحرير كي سليلے ميں يہود پر اعتاد نہيں۔ علامہ مبارك بورى رحمہ الله تعالی شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں:

"[وَقَالَ] أَيُ النّبِيُّ ظَلَّا فِي تَعُلِيُلِ الْأَمْرِ عَلَى وَجُهِ الْإِسْتِئْنَافِ الْمُبِينِ." له النّبِي ظَلَيْقَ فِي تَعُلِيُلِ الْأَمْرِ عَلَى وَجُهِ الْإِسْتِئْنَافِ الْمُبِينِ." له

' ولیعنی نبی منطق می الله نظر می علت ذکر فرماتے ہوئے نیا جملہ بیان کی خاطر ارشاد فرمایا۔''

بلاشبہ بیاسلوب تغیل تھم میں جوش وخروش میں اضافہ کا سبب بنرائے۔ خلاصِیہ گفتگو میہ ہے تکہ نبی کریم میشے آتے آئے اپنے طلبہ کی صلاحیتوں سے خوب آگاہ تھے، اوران کی صلاحیتوں کے مطابق ان میں سے ہرا یک کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔



ل تحقة الاحوذي ١٧ ٤١٣.

#### (41)

# طلبہ کے حالات کو پیش نظر رکھنا

دورانِ تعلیم ہمارے نبی کریم مطفظ آتے آپ شاگردوں کے حالات اور کیفیات کو پیش نظرر کھنے کا شدید اہتمام فرماتے تھے۔ سیرت طیبہ کے متعدد گوشوں اور پہلوؤں سے پیش نظرر کھنے کا شدید اہتمام فرماتے تھے۔ سیرت طیبہ کے متعدد گوشوں اور پہلوؤں سے یہ اہتمام واضح طور پرنظر آتا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس بارے میں چندا کی زاویوں کا ذکر کیا جارہا ہے:

### ا\_نے طلبہ سے ان کے بارے میں بوجھنا:

آنخضرت طین آنے آنے والے اجنبی شاگر دوں سے بوچھا کرتے کہ وہ کون ہیں؟ ای قتم کے واقعات میں سے ایک واقعہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس بڑا تھا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

الى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان ، جزء من رقم الحديث ٥٣ ، ١ ، ١ ، ١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى .....، جزء من رقم الحديث ٢٤ (١٧) ، ١ / ٤٧ . القاظ صحيح المحاري كين .....

انہوں نے عرض کیا:'' ربیعہ [قبیلہ کے لوگ ہیں۔]'' آپ مشکر آنے نے فرمایا:'' قوم کوخوش آمدید جو کہ نہ ذلیل ہونے والے ہیں اور نہ ہی شرمندہ ہونے والے۔''

امام ابن ابی جمره رحمه الله تعالی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" فِي هَذَا مِنَ الْفِقُهِ أَن يُنزَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مَنزِلَته ، لِأَنَّه مُوَالَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلامُ إِنَّمَا كَانَ لِأَجُلِ هَذَا الْمَعُنَى ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيْثِ حَيْثُ قَالَ: "أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنازِلَهُمُ ". لَه فَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَعَلَهُ النَّاسَ مَنازِلُهُمُ ". لَه فَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فِي مَنْ الْقَادِمَ عَلَيْهِ ، لَمُ فَيَاتُ لَهُ أَن يُنْزِلَهُ مَنْزِلَتَهُ. "كَ

"اس میں فقہ بہے کہ برخض کے ساتھاس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ کیونکہ آنخضرت منظم کیا نے اس مقصد کی غرض سے دریافت فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ منظم کے خودارشادفر مایا: "لوگوں کے ساتھان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرو۔" زیر بحث حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کی عملی صورت پیش فرمائی۔ کیونکہ اگر انسان آنے والے کو جانتا ہی نہ ہوہتو اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کس طرح کرے گا؟"

اورلوگوں کے ساتھ حیثیت کے مطابق معاملہ میں بیہ بات بھی شامل ہے مکہ دورانِ تعلیم طلبہ کے عقلی معیار کو پیش نظر رکھا جائے۔ اندین

<sup>· ·</sup> ل ملاحظه و: صحيح المسلم المقدمة ١٠/١٠. من بهجة النفوس ١ / ٩٤.

## ٢ ـ وعظ وتعليم مين شاگر دون كاخيال ركهنا:

آ تخضرت منظی آنے سے حفرات محابہ کی محبت بے مثال تھی۔ آپ منظی آنے کی صحبت اور ارشادات عالیہ سے فیض یا بی کے لیے ان کی تڑپ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ علاوہ ازیں ان کے تزکیہ اور تعلیم و تربیت کے لیے آتخضرت منظی آنے کا شوق بھی عدیم النظیر تفاری اس سب بچھ کے باوجود آپ منظی آنے نہ تو ہر وقت انہیں وعظ وقسیحت فرماتے ماری اس سب بچھ کے باوجود آپ منظی آنے نہ تو ہر وقت انہیں وعظ وقسیحت فرماتے رہتے اور نہ ہی ہمہ وقت تعلیم دیتے رہتے ، بلکہ ان کے حالات و کیفیات کو پیش نظر رکھتے۔ اس پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحم مالئد تعالی نے شفیق الی وائل سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ عَبُدُ اللّهِ ﴿ فَعَالِثَهُ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوُمٍ خَمِيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: " يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ! إِنَّا نُحِبُّ حَدِيْثُكَ وَنَشْتَهِيهِ وَلَوَدِدُنَا أَنَّكَ حَدَّئَتَنَا كُلَّ يَوُمٍ ".

فَقَالَ: " مَا يَمُنَعُنِيُ أَنُ أَحَدِّنَكُمُ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنُ أُمِلَّكُمُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلْقَالًا كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. "لَهُ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. "لَهُ

" حضرت عبدالله بن مسعود وخالفه جمیس ہر جمعرات کونفیحت فرمایا کرتے ہے۔ ان سے ایک شخص نے عرض کیا: "یا ابا عبدالرحمٰن! ہم آپ کی گفتگو کو پہند کرتے ہیں اور ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہرروز وعظ فرما کیں۔"

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من جعل الأهل العلم أيامًا معلومة ، رقم الحديث ١٠٧٠ / ١٦٣١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب الاقتصاد في الموعظة ، رقم الحديث ٨٣ (٢٨٢١) ، ٢ / ٢١٧٣ ؛ الفاظ حديث مسلم كين-

انہوں نے جواب دیا: '' بچھے تہہیں [روزانہ] وعظ کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں مگر تمہارے لیے اکتاب کا سبب بننے کو ناپند کرتا ہوں۔ رسول اللہ مطفی آئی اس خیال سے کہ ہم اکتا نہ جائیں ، وعظ کے لیے دنوں میں ہمارے حالات کا خیال فرماتے تھے۔''

امام خطابی رحمه الله تعالی شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں:

" اَلُمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يُرَاعِي الْأَوُقَاتَ فِي تَعَلِيْمِهِمُ وَوَعُظِهِمُ ، وَلاَ يَفُعَلُهُ كُلَّ يَوُم خَشْيَةَ الْمَلَلِ ، وَالتَّخُوُّلِ بِالْعَهُدِ. " لَهُ وَلاَ يَفُعُلُهُ كُلَّ يَوُم خَشْيَةَ الْمَلَلِ ، وَالتَّخُوُّلِ بِالْعَهُدِ. " لَهُ مُراديه بِ كَه آتَحْفرت مِنْ اللَّهِ وَعَظ وَقِيم مِن ان كَ اوقات كا خيال فرمات ، ان كى اكتاب كے فدشہ اور ان كے احوال كو پیش نظر ركھتے مراف كر الله من كے فدشہ اور ان كے احوال كو پیش نظر ركھتے موئے برروز وعظ نه كرتے ."

علامه طِبي رحمه الله تعالى رقم طراز بين:

" ٱلْمَعُنَى أَنَّهُ كَانَ يَتَفَقَّدُ بِالْمَوْعِظَةِ فِي مَظَانِ الْقَبُولِ ، وَلَا يَكُثُرُ عَلَيْنَا لِئَلَّ نَسُأُمَّ " يَكُثُرُ عَلَيْنَا لِئَلَّا نَسُأُمَ "\*

'' معنی میہ ہے کہ آنخضرت ملطے آتے تھے سے لیے ایسے مواقع کی جنبو فرماتے ، جن میں تبولیت کی توقع ہوتی اور ہماری اکتاب کے خوف کے پیش نظر زیادہ دعظ ندفرماتے۔''

امام بخاری نے اپنی کتاب سیح بخاری میں اس صدیث کو تین مقامات پر درج ذیل عناوین کے ساتھ روایت کیا ہے:

لي منقول از: فتح الباري ١١ ، ٣٢٨.

ع شرح الطيبي ٢/٦٦٧.

معصحيح البخاري ، كتاب العلم ، ١١ ١٢ ١.

www.curdukut.abktapapkadipogapot.gom

ر اس بارے میں باب کہ نبی مشکھیے کا نصیحت وتعلیم میں ان [صحابہ ] کا خیال رکھنا تا کہوہ بیزار نہ ہوجا کیں۔ ۲ ٢ \_ [بَابُ مَنُ جَعَلَ لِأَهُلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعُلُومَةً ] . 4 [سی کے اہل علم کے لیے دن مقرر کرنے کے متعلق باب] ٣\_ [بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةُ بَعُدَ سَاعَةٍ ]. كُ

[ وقفد کے ساتھ وعظ ونصیحت کرنا ۲

عا فظ ابن مجرر حمد الله تعالى نے حدیث شریف کی شرح بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: " وَقِيُهِ رِفُقُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَصُحَابِهِ ، وَحُسُنُ التَّوَصُّلِ إلى تَعُلِيُمِهِمُ ، وَتَفُهِيمِهِمُ لِيَأْخُذُوا عَنُهُ بِنِشَاطٍ لَا عَنُ ضَجُرٍ وَلَا مَلَل ، وَيُقْتَلاى بِهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ التَّعُلِيُمَ بِالتَّدُرِيُجِ أَخَفُّ مَوُّ وُنَةً ، وَأَدُعِي إِلَى النَّباتِ مَنُ انْحَذِهِ بِالْكَدِ وَالْمُغَالَبَةِ. "" ''اس سے نبی منطق آخ کی صحابہ کے ساتھ شفقت اور اچھے طریقے ہے انہیں تعلیم دینااور سمجهانا[ نابت ہوتا] ہے تا کہ وہ بیزاری اورا کتابث کی بجائے شوق و ذوق ہے سیکھیں اور اس طریقے کوتعلیم میں اینایا جائے۔ کیونکہ کبیدہ خاطر اور مجبور کر کے دی گئی تعلیم کے مقالبے میں تدریجی تعلیم کا بوجھ نسبتاً خفیف اور پختگی زیادہ ہوتی ہے۔''

### سر بعض باتين مخصوص طلبه كوبتلانا:

مارے نبی کریم مصفی میں کا احوال طلبہ کو محوظ خاطر رکھنا اس بات سے بھی آشکارا

له صحيح البخاري، كتاب العلم ١١ / ١٦٢.

ت المرجع السابق ، كتاب الدعوات، ١١ / ٣٢٨.

هم فتح الباري ٣٢٨١١١.

ہوتا ہے کہ آپ منظ آتے ہم بات ہم شاگر وسے بیان نہ فرماتے۔ بلکہ بعض با تیں صرف مخصوص طلبہ کو بتلاتے۔ اس حقیقت کے شواہد میں سے ایک حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ تعالی نے حضرت انس بن مالک ڈی ٹیڈ سے روایت کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَیْکُ اَلٰهُ عَلَیْکُ اَلْهُ عَلَی الرَّحُلِ، وَمُعَاذٌ فَیَ اللّٰهِ عَلَی الرَّحُلِ، قَالَ: "یَا مُعَاذٌ بُنَ جَبُل!".

قَالَ: " لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ﷺ وَسَعُدَيُكَ ".

قَالَ: " يَا مُعَاذً! ".

قَالَ: "لَبِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيْهِ أَنَّ وَسَعُدَيُكَ (ثَلاثًا) ". قَالَ: "مَا مِنُ أَحَدٍ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَالَ: "مَا مِنُ أَحَدٍ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ صِدُقًا مِنُ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ". وَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْرِرُ بِهِ النَّاسَ ، فَيَسُتَبُشِرُوا؟ ". قَالَ: "إِذًا يَتَكِلُوا ".

وَ أَخُبَرَ بِهَا مُعَاذٌ ﴿ فَظَلَّنَّهُ عِنْدَ مَوُتِهِ تَأَثُّمًا . " له

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، رقم الحديث ١١٠١ ، ٢٢٦ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا ، رقم الحديث ٥٣ (٣٢) ، ١١، ٦١ . الفاظ عديث تُحَ



آپ مِلْطُنَاتِيمْ نِے فر مایا:''اےمعاذ مِنْالْتُهُ!''

انہوں نے عرض کیا: " میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ مطفی این اللہ مطفی این اللہ مطفی این اللہ مطفی این ا میری حاضری میں میری خوش بختی ہے، میری حاضری میں میری خوش بختی ہے۔ " (آپ مطفی این اللہ میں مرتبہ مخاطب فرمایا اور حضرت معاذ و اللہ اللہ نے تین مرتبہ محاطب فرمایا اور حضرت معاذ و اللہ اللہ اللہ مرتبہ جواب دیا۔)

آ پ مشکور نیز نے فرمایا: "جو محض سیچ دل سے یہ گوائی دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور یقینا محمد مشکور نیز اللہ تعالی کے رسول ہیں ، تو اللہ تعالی اس کو [جہنم کی ] آگر جرام کردیتا ہے۔ "

انہوں نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ ﷺ آئے! کیا میں اس کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں تا کہ وہ خوش ہوجا ئیں؟''

آب الشيئة في مايا: "تب تووه بحروسا كربينيس ك-"ك

انہوں [معاذ رہ اللہ:] نے [حدیث جھیانے کے ] گناہ سے ڈرتے ہوئے این موت کے وقت اس کو بیان فر مایا۔''

ال حدیث شریف ہے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت ملطے وَاللّٰہ نے حضرتِ معاذبیٰ اللّٰہ کو اللہ کا اس میں کو اللہ کا اس میں کو وسر ہے لوگوں کو خبر دینے کی انہیں اجازت نہ دی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ امام بخاری رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے حدیث شریف کے عنوان میں اس کا جواب دیتے ہوئے تحریکیا ہے:

[بَابُ مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوُمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنُ لَا يَفُهَمُوا ]. "
"[ال بارے میں باب کہم کی باتیں سب کے نہ مجھ سکنے کے اندیشہ کی کی

ا این بین بین است س کرای پر بجرور کر کے بیٹے جا کیں مے اور نیک اعمال جمور وی مے۔ کے صحیح البخاری ، کتاب العلم ، ۱ ، ۲۲۰.

وجه معنی الوگول کو بتلانا۔ اور بعض کو نہ بتلانا ]'' علائمہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"فِيُهِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنُ يُخَصَّ بِالْعِلْمِ قَوُمٌ فِيهِمُ الضَّبُطُ وَصِحَّةُ الْفَهُمِ ، وَلاَ يُسُتَأْهِلُهُ مِن الطَّلَبَةِ ، الْفَهُمِ ، وَلاَ يُسُتَأْهِلُهُ مِن الطَّلَبَةِ ، وَلاَ يَسُتَأْهِلُهُ مِن الطَّلَبَةِ ، وَمَنُ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّرُخُصَ ، وَالاِ تَكَالَ لِتَقُصِيرِ فَهُمِهِ. "له وَمَنُ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّرُخُصَ ، وَالاِ تَكَالَ لِتَقُصِيرِ فَهُمِهِ. "له "أس [حديث] معلوم بوتا ہے كہ يہ بات ضرورى ہے كہ اہل ضبط اور صحیح قہم والول ہى كوعلم كے ليے مخصوص كيا جائے۔ نا اہل شاگر دول ، رضتيل و هوند نے كی جنبو میں گے رہنے والول اور اپنی كم فہمى كی بنا پر ، رضتيل و هوند نے كی جنبو میں گے رہنے والول اور اپنی كم فہمى كی بنا پر ، بخروساكر نے والول كے روبر ولطيف معانی بیان نہ کے جائیں۔ "

#### *حدیث شریف می*ں دیگرفوا ئد:

اس حدیث شریف میں موجود ویگر متعدد فوائد میں ہے تین درج ذیل ہیں:

ا تخضرت منظمين كارائ من تعليم دينا۔

این شاگردکواس کے نام کے ساتھ مخاطب کرنا۔

المراج العليم سے پيشتر شاگر د كوكمل طور پر متوجه كرنے كى غرض سے تين د فعہ پكار نا۔ ك

## ۳ \_ گونا گو<u>ں وصیتیں</u>:

ہمارے نی کریم ملطے میں ہے طلبہ کے حالات کو پیش نظرر کھنے کے دلائل میں ہے ایک بات میہ ہے کہ آپ کی وصیتوں اور نصیحتوں میں گلہائے رنگ رنگ کی طرح تنوع پایا جا تا ہے۔ مختلف اشخاص کو بند وقعیحت فرماتے ہوئے آپ ملطے آئے آئے ان کی استعداد اور صلاحیت کو ہے۔ مختلف اشخاص کو بند وقعیحت فرماتے ہوئے آپ ملطے آئے آئے ان کی استعداد اور صلاحیت کو

ل عمدة القاري ٢ ، ٢٠٨.

مع اس بارے میں تغصیل کتاب حذا کے صفحات ۱۱۸-۱۳۰ پرملاحظہ ہو۔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com <<<a href="https://www.urdukutabkhanapk.blogspot.com">www.urdukutabkhanapk.blogspot.com</a>

ملحوظ رکھتے اور ہر مخص کواس بات کی تھیمت فرماتے ، جواس کے لیے مفیدترین ہوتی۔ اس بات کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہر میرہ ذاللہ تعالیٰ ہے کے مضرت ابو ہر میرہ ذاللہ کے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

"أُوْصَانِي خَلِيُلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَى أَمُونَ: صَوْمٍ ثَلَاثِةٍ الْمُصَحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتُو. "له أَيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهُرٍ ، وَصَلَاةِ الضَّحٰى ، وَنَوُمٍ عَلَى وِتُرِ. "له "مير بے طليل مِشْئِطَيْمَ نے جھے تين باتوں كى وصيت فرمائى ، ميں انہيں موت تك نہ چھوڑوں گا۔ ہرماہ ميں تين روزے، نماز چاشت اوروتز پڑھ كرسونا۔" تك نہ چھوڑوں گا۔ ہرماہ ميں تين روزے، نماز چاشت اوروتز پڑھ كرسونا۔" اس حديث كى شرح كرتے ہوئے امام ابن الى جمرہ رحمہ الله تعالى نے بيد سوال اٹھايا ہے كہ" نبى مِشْئِرَةً نے دوسرے صحابہ كى بجائے ابو ہريرہ رَبِّائِيْنَ كو كيوں خصوصى طور يران باتوں كى وصيت فرمائى؟"

پرانهول نے خود بی اس والی اجواب دیا ہے۔ وہ تحریکر تے ہیں:
قد کان عَلیْهِ السَّلامُ یُوصِی لِکُلِّ شَحْص بِحَسُبِ مَا
یَقُتَضِیهِ حَالُه ، وَمَا هُوَ الْأَقْرَبُ فِی حَقِّه ، کُمَا أُوصَی لِغَیْرِ
اَیْ هُرَیْرَةَ وَظَالِیْ جُینَ سَأَلَهٔ فِی الْوَصِیَّةِ: " بِبِرِّ الْوَالِدَیُنِ "،
أَیِی هُرَیْرَةَ وَظَالِیْ جُینَ سَأَلَهٔ فِی الْوَصِیَّةِ: " بِبِرِّ الْوَالِدَیُنِ "،
وَکَمَا قَالَ لِلْآخِرِ أَیْضًا حِینَ سَأَلَهٔ فِی الْوَصِیَّةِ: " صَلِّ صَلاَة مُوجِدً وَاقَطَع الْإِیاسَ مِمّا فِی أَیْدِی النَّاسِ "، وَکَمَا قَالَ فِی عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَر وَظَالِیَا " نِعُمَ الرَّجُلُ لُو کَانَ یَقُومُ اللَّیلُ " عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَر وَظَالِیَا " نِعُمَ الرَّجُلُ لُو کَانَ یَقُومُ اللَّیلُ " الله عَیْرِ ذَلِكَ ، فَحَصَّ أَبَا هُرَیْرَةً بِهٰذِهِ الْوَصِیَّةِ کَذَلِكَ ، لِآنً لَاكَ مُنْ طَعًا لِلتَّعِبُّدِ ، وَمَا ذَلِكَ هُوَ الَّذِی یَقُتَضِیُهِ حَالُهُ ، لَآنَهُ کَانَ مُنْقَطِعًا لِلتَّعِبُدِ ، وَمَا أَوْصَاهُ هُوَ شِعَارُ الْعُبَّادِ أَبُدًا ، فَأَوْصَاهُ بِمَا كَانَ مِنْ حِنْسِ أَوْصَاهُ بُمَا كَانَ مِنْ حِنْسِ

له صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب صلاة الضحى في الحضر ، رقم الحديث ١١٧٨ ، ٥٦ ، ٥٥.

شِعَارِ التَّعَبُّدِ بِأَقَلِ مَا يُمُكِنُ مِنْهُ ، لِئَلَّا يَلْتَزِمَ كُلَّ مَا يُؤُمَرُ بِهِ ، وَقَدُ يَكُونُ عَلَيُهِ ذَلِكَ مَشَقَّة ً ، وَلَوُ أَوْصَاهُ بِأَكْثَرَ لَالْتَزَمَ ذَلِكَ ، وَوَاظَبَ عَلَيْهِ كَمَا الْتَزَمَ بهذِهِ الْوَصِيَّةِ.

فَبَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ أَيْ جِنْسِ مِنَ الْأَعُمَالِ هُو أَقُرَبِ فِي حَقِّهِ ، وَتَركه يَفُعَلُ بِحَسْبِ هِمَّتِهِ وَمَقُدُرَتِهِ ، لَأَنَّهُ حَدَّلَهُ الطَّرُفَ الْوَاحِدَ الَّذِي هُو الْأَقَلُ ، وَسَكَتَ عَنُ الْآنَةُ حَدَّلَهُ الطَّرُفَ الوَاحِدَ الَّذِي هُو الْأَقَلُ ، وَسَكَتَ عَنُ الآخِرِ الَّذِي هُو الْأَكُثُر. وَذَلِكَ أَنَّ أَفْعَالَ البِرِّ لاَ يَسْتُويُ فِيهَا الآخِرِ اللَّذِي هُو الْأَكْثَر. وَذَلِكَ أَنَّ أَفْعَالَ البِرِّ لاَ يَسْتُويُ فِيهَا النَّاسُ ، فَرُبَّ شَخْصِ يَكُونُ الْإِنقَطَاعُ إلى التَّعَبُّدِ بِهِ أَولَى ، النَّاسُ ، فَرُبَّ شَخْصِ يَكُونُ الْإِنقَطَاعُ إلى التَّعَبُدِ بِهِ أَولَى ، وَآخَر تَكُونُ مَحَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَالدَّرُسُ وَالقِرَاءَةُ وَالنَّظَرُ بِهِ أَولَى ، وَآخَرُ فَيكُونُ السَّفَرُ وَالْحِهَادُ لَهُ أَولَىٰ إلىٰ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلاَ يُنظَرُ إلى فَضِيلَةِ الْأَعُمَالِ مِنْ حَيْثُ هِي ، وَإِنَّمَا يُنظَرُ إلى فَضِيلَةِ الْأَعُمَالِ مِنْ حَيْثُ هِي ، وَإِنَّمَا يُنظَرُ إلى الْفَاعِلِ ، لَأَنَّةُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَكُنُ لِيَقَتَصِرَ عَلَى فِعُلِ وَاحِدٍ ، فَيُوصِي بِهِ النَّاسَ عَنُ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، فَيُوصِي بِهِ النَّاسَ عَنُ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، فَيُوصِي بِهِ النَّاسَ عَنُ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ فَيَحُومُ مَا فِيْهِ أَهُلِيَّةٌ إلَيْهِ . لَكُنْ الْمَعْمَالُ مَنْ حَيْمُ مَا فِيْهِ أَهُلِيَّةٌ إلَيْهِ . لَا

آ تخضرت منظور المرحض کواس کے حسب حال ایسی بات کی وصیت فرماتے ،جس کا تعلق اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ زنائیز کے علاوہ ایک اور شخص نے وصیت کی درخواست کی ،تواس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک ] کی وصیت فرمائی۔ایک اور شخص کی فرمائش وصیت پر فرمایا [ دنیا کو الوداع کر کے جانے والے شخص کی نماز ایسی نماز پڑھو اور جو پچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کے بارے میں امید ختم

آ تخضرت مطفي مَلِيَّ في ابو بريه والنين كوخصوص طوري يبي وصيت فرماكي کیونکہان کے حالات ای کا تقاضا کرتے تھے۔ وہ سب کچھ چھوڑ حیماڑ کر عبادت کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ آپ مشکور نے انہیں جن باتوں کی وصیت فرمانی ، وہ ہمیشہ سے عبادت گزاروں کا امتیازی نشان رہی ہیں۔ آب طفی این اس سلیلے میں مکنہ حد تک قلیل ترین چیزوں کی وصیت فرمائی ، کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ کی بھی وصیت فرماتے ، تو وہ اس سے چمٹ جاتے اور ویسے ہی اس پر مداوت کرتے ہجیسی کہانہوں نے اس وصیت بر کی اوراس طرح شایدانہیں مشقت پیش آتی۔ آ تخضرت مطیکا لیے اس وصیت کے ذریعے انہیں کچھ ایسے اعمال بتلا دیے، جوان کے لیے مناسب ترین تھے اور باقی کا معاملہ ان پر چھوڑا دیا، کہ وہ بفتر ہمت جتنے جا ہیں کریں۔ان اعمال کی ادنی حدمقرر فر مادی اور اعلیٰ حدے خاموثی اختیار فرمائی۔ بات پیہے کہ نیکی کے اعمال میں لوگ برابرنہیں ہوتے ۔بعض کے لیے عیادت کی غرض سے انقطاع بہترین ہوتا ہےاوربعض کے لیےصحبت علماءاور پڑھناپڑھانا، پچھدومروں کے لیےسفر و جہاد بہترین ہے۔اس سلسلے میں تنہا اعمال کی فضیلت کونہیں دیکھا جاتا ، بلكه كرنے والے شخص كو بھى بيش نظر ركھا جاتا ہے۔ آنخضرت منظ كَيْن تمام لوگوں کو ایک ہی بات کی وصیت نہیں فر مایا کرتے ہتھے، بلکہ ہرشخص کو اس کی

استعداد کے مطابق وصیت فرماتے تھے۔

# ۵\_تعلیم میں تنوع:

نی کریم منظی آن کی خدمت میں وفود حاضر ہوتے رہتے تھے۔ تعلیم دیتے وقت آپ منظی آن کے حالات اور ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ سیرت طیبہ سے متعدد شواہداس حقیقت کوواضح کرتے ہیں۔ایسے ہی شواہد میں سے دودرج ذیل ہیں:

ا: آنخفرت الشَّيَّانَةِ كَى خدمت مِين وفدعبدالقيس عاضر بوا، تو حفرت ابن عباس وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَ كى روايت كے مطابق آب مِشْنَوْلَةِ نِي أن سے فرمایا: "وَأَن تُوَدُّوا إِلَى خُمسَ مَا غَنِمُتُهُ." له

« دختهبیں جوغنیمت حاصل ہو، اس کا یا نچواں حصہ مجھےا دا کرنا۔''

ب: حضرت جریر بن عبدالله رخالتین آپ مشایقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے ان سے جوعہدلیا ، وہ خود جریر رخالتین کے الفاظ میں یوں تھا:

" بَا يَعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالْيَتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالنُّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ. "ت

" میں نے رسول اللہ مطاق آنے کی نماز قائم کرنے، زکاۃ اداکرنے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے ہوئے۔"

حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالی رقم طراز ہیں:

" وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أُوَّلَ مَا يَشْتَرِطُ بَعُدَ التَّوْحِيُدِ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ، ثُمَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا

لَى صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب ﴿ مُنِيْبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَلاَّ تَكُونُوا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴾، حزء من رقم الحديث ٢٠٥٧ ، ٧/٢.

To المرجع السابق ، باب البيعة على إقام الصلاة ، رقم الحديث ٢٥ ، ٢ ، ٧ .

''نی منظور آن و حد کے بعد نماز قائم کرنے کی شرط تھہراتے ، کیونکہ وہ بدنی عبادات کی اصل ہے۔ پھر زکاۃ کی ادائیگی کی ، کہ وہ مالی عبادات کی اساس ہے۔ پھر ہرقوم کو اس بات کی تعلیم دیتے ، جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی آپ منظور آنے نے جریر فرائی ہے ۔ آہر مسلمان کی آ خیر خوابی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ منظور نے ان کی خیر خوابی کا تھم دے کر جریر براٹین کو انہیں تعلیم دینے کی طرف توجہ دلائی اور آپ منظور نے ان کی خیر خوابی کا تھم نے وفد عبدالقیس سے غذیمت کے پانچویں حصہ کی ادائیگی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی وہ کی اور آپ کیونکہ وہ این گی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی گی گی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی کی بیعت کی ، کیونکہ وہ این گی گی ہی ہی کی کیونکہ وہ این گی گی گی گی ہی کی کیونکہ وہ کی ہوئی کی کیونکہ کی کیونکہ وہ کی کیونکہ کی ہی کی کی کیونکہ کی گی گی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی گی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیا گی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کی کیونکہ کی کی کی کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیو

#### ٢\_معامله مين تنوع:

آنخضرت منظیر می صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ فرماتے ہوئے ان کے حالات کو پیش نظرر کھتے تھے۔ تو فیق اللی سے اس حقیقت کی وضاحت کی غرض سے دووا قعات پیش کیے جارہ ہیں:

ا ـ حديث انس خالند؛

امام بخاری اورامام سلم رحمهما الله تعالی نے حضرت انس بن مالک رخالی سے روایت نقل کی ہے کہ:

ل فتح الباري ۲ ، ۷.

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَتِيَ بِلَبَنِ قَدُ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَنُ يَمِينِهِ أَعُرَابِيٍّ وَعَنُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُوبَكُرٍ وَ اللهِ مَا مُعُرَابِيٍّ وَعَنُ شِمَالِهِ أَبُوبَكُرٍ وَ اللهُ مَا مُعَلَى الْأَعُرَابِيِّ وَعَنُ شِمَالِهِ أَبُوبَكُرٍ وَ اللهُ مُنَ اللهُ مَا أَعُطَى اللهُ عُرَابِيَّ ، وَقَالَ: " ٱلاَيُمَنَ فَاللَّايُمَنَ ". له

"رسول الله مططور في خدمت مين پانى ملا دوده بيش كيا گيا اور [اس وقت] آپ كى دائين جانب ايوبر زائي شهرف وقت] آپ كى دائين جانب ايك بدواور بائين جانب ايوبر زائي شهرف آپ مطرف في كر (باقى) بدوكود ديا اورارشا دفر مايا: "دائين طرف سے يس دائين طرف سے يس دائين طرف سے يس دائين طرف سے يہ سال دائين طرف سے يہ سال دائين طرف سے يہ دائين طرف سے يہ سال دائين سال دائين سال دائين طرف سے يہ سال دائين دائين سال دائ

ب- حديث بل بن سعد مالند:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ \_ وَعَنُ يَمِينِهِ غُلَامٍ: " أَتَأْذَنُ يَمِينِهِ غُلَامٍ: " أَتَأْذَنُ لِي أَن أَعُطِى هَوُلاءِ؟ ".

فَقَالَ الْغُلَامُ: " وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ".

قَالَ: "فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ فِي يَدِه ". " "رسول الله طَشَوَالِمَ كَي خدمت مِن ايك مشروب بيش كيا كيا، آپ طَشَوَالِمَ ا في اسے بيا اور [اس وقت] آپ كي دائيں جانب ايك لا كا بيھا ہوا تھا

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الأشربة ، باب الأيمن فالأيمن في الشرب ، رقم الحديث المحديث ١٠٠٥ ، ١٠٠٥ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم الحديث ١٢٤ (٢٠٢٩)، ٢٠٣٣ . القاتل حديث مجمع البخاري كم بين \_

م متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الأشربة ، باب هل يستأذن الرجل من عن يمبنه في الشرب ليعطي الأكبر؟ ، رقم الحديث ، ١٦ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ ، رقم الحديث المحديث المحديث المحديث عن يمين المبتدئ ، رقم الحديث المحديث المح

(\$\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f

اور بائیں جانب بوی عمر کے لوگ تھے۔ آپ منظے آئے آئے نے لڑکے سے فرمایا:

''کیاتم مجھے ان کو [پہلے] دینے کی اجازت دیتے ہو؟''

لا کے نے عرض کیا:'' اللہ تعالیٰ کی تنم! یا رسول اللہ منظے آئے آپ کے باتی

میں سے ملنے والے حصہ کے معاملہ میں کسی کو بھی میں اپنے آپ پر ترجیح

نہیں دول گا۔''

راوی نے بیان کیا:'' رسول اللہ منطق آئے ہے اس [ مینی مشروب کے برتن ] کواس کے ہاتھ میں دے دیا۔''

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بیلا کے حضرت عبد اللہ بن عباس بڑا ہا تھے۔ لہ نہ کورہ بالا دونوں حدیثوں سے بیہ بات واضح ہوتی ہے، کہ آنخضرت میشے آئی ہا کا بدو اور لا کے سے معاملہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھا۔ دونوں واقعات میں آنخضرت میشے آئی ہا کہ کہ بائیں جانب بڑی عمر کے لوگ تھے اور دونوں میں سے ایک واقعہ میں دائیں جانب ایک لا کے اور دوسرے میں ایک بدو تھے۔ آپ میشے آئی ہے نے لا کے اور دوسرے میں ایک بدو تھے۔ آپ میشے آئی ہے نے لا کے سے بائیں جانب بیٹے ہوئے بڑی عمر کے لوگوں کو دینے کی اجازت جابی ، لیکن بدوسے آپ میشے آئی ہے نے بائیں جانب بیٹے ہوئے ابو بکر بڑائی کو دینے کی اجازت طلب نہ فرمائی ، بلکہ خود بی بقیہ مشروب بدو کو تھا دیا۔ آنخضرت میں بیہ اختلاف ان دونوں کے ساتھ معاملہ میں بیہ اختلاف ان دونوں کے ساتھ معاملہ میں بیہ اختلاف ان دونوں کے انہوں اختلاف احوال کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالی محذ ثین کرام کو جز ائے خیرعطا فرمائے کہ انہوں نے اس حقیقت کو بڑی عمر گی ہے واضح فرمایا۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے ، کہ:

"وَإِنَّمَا اسُتَأَذَنَ النَّبِيُّ ظَالَقَا النَّكِمَ النَّكُلَامَ ، وَلَمُ يَسُتَأَذِنَ الْأَعُرَابِيَّ كَمَا فِي الْحَدِيُثِ الْآخَرِ، وَبَدَأَ بِهِ قَبُلَ أَبِيُ بَكُرٍ ظَلِّالَةُ لِمَا عَلِمَ

له الملاحظة بو: رياض الصالحين ص: ٢٦٩.

النَّبِيُ ظَلَّمَا أَمِنُ حَالِ الْغُلَامِ أَنَّ ذَلِكَ الْاِسْتِئْذَانَ لَا يُخْجِلُهُ وَلَا يُنْفِرُهُ لِرِيَاضَتِهِ ، وَخُسُنِ خُلُقِهِ ، وَلِيْنِهِ بِخَلَافِ الْأَعْرَابِيِ ؛ فَإِنَّ لِيُنَهِ بِخَلَافِ الْأَعْرَابِيِ ؛ فَإِنَّ النَّهُ الْأَعْرَابِ ، فَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُدُرَ مِنْهُ الْخُفَاءَ وَالنَّفُرَةَ غَالِبَةٌ عَلَى الْأَعْرَابِ ، فَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُدُرَ مِنْهُ سُوءُ أَدَب. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. "ك

" نبی مضافی آنے لڑے سے اجازت طلب کیا ور دوسری حدیث کے مطابق آپ مضافی آنے بدو سے اجازت نہ مائی، بلکہ ابو بکر وہا ان سے پہلے ہی اس کو [ دودھ ] دے دیا۔ آپ مضافی آنے ہے اس لیے کیا کہ آپ کو علم تھا کہ لڑکا اجازت طلب کرنے کی وجہ سے نہ تو خجالت کا شکار ہوگا اور نہ ہی وہ اپنا اعلی اخلاق اور نرم خوئی کی بنا پر متنفر ہوگا۔ جہال تک بدو کا تعلق تھا ، تو ان میں درشنگی اور نفرت کے عناصر کا غلبہ وتا ہے، اس لیے آپ کو خدشہ وا ان میں درشنگی اور نفرت کے عناصر کا غلبہ وتا ہے، اس لیے آپ کو خدشہ وا کہ کہیں [ طلب اجازت پر ] اس سے بادبی کی بات سرز دنہ وجائے۔ واللہ تعالیٰ اعلیہ ."

کے سائلین کے اختلاف احوال کی بناپرفتوی میں اختلاف:

ہارے نی کریم مشکر آنے فوی دیتے وقت سوال کرنے والوں کے حالات کو پیش نظر رکھتے اور بسااوقات سائلین کے حالات میں اختلاف کی وجہ سے ایک ہی متم کے مسئلہ میں جداجدافتوی دیتے تھے۔ اس بات کے شواہد میں سے ایک وہ حدیث ہے، جس کوامام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت براء بن عازب وظی سے دوایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا:

"خط بنا النّبی فَیْلَ اللّٰ الل

له المفهم ۱ ۲۹۱؛ ثير الماحظه بو: شرح النووي ۱۳ / ۲۰۱ ـ ۲۰۲ ؛ وشرح الطيبي ۹ / ۲۸۸۰ ؛ وفتح الباري ۱ / ۸۲ / ۸۲ ؛ ومرقاة المفاتيح ۲ / ۲۰۰ ـ ۱۰۱.

فَقَالَ أَبُو بَرُدَةَ بُنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ وَ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

قَالَ: "شَاتُكُ شَاةً لَحُمٍ".

قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ عِنُدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذُعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاتَيُن أَفَتَجُزي عَنِّي ؟ ".

قَالَ: " نَعَمُ ، وَلَنُ تَجُزِيَ عَنُ أَحَدٍ بَعُدَكَ ". اله

" نی مظیر آلی میلی نے عیدالانکی کی نماز کے بعد ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "جس نے ہمارے جیسی قربانی دی، تواس کی قربانی درست ہوئی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی دی، پس وہ نماز سے پہلے قربانی دی، پس وہ نماز سے پہلے قربانی دی، پس وہ نماز سے پہلے قربانی ہیں۔ "

براء کے ماموں ابو بردہ بن نیار وظافہانے عرض کیا: 'یارسول الله ملطے کی آج اب شک میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے دے لی ہے، میں جانتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے بیند کیا کہ میری بکری میرے گھر کا آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے بیند کیا کہ میری بکری میرے گھر کا اولین ذبیحہ بنے ،اسی بنا پر میں نے اپنی بکری ذرج کر دی اور نماز کے لیے آئے سے پہلے میں نے اس کا گوشت کھا بھی لیا۔''

آب مطی آیا نے فرمایا: "تمہاری بمری تو گوشت کی بمری ہے [ یعنی اس کا گوشت کی بمری ہے [ یعنی اس کا گوشت کھانے کی غرض ہے اس کو ذرج کیا گیا۔]"

انہوں نے عرض کیا: ''یارسول الله منطق آیم ! ہمارے یاس ایک سال کا بکری

ل صحيح البخاري ، كتاب العيلين ، باب الأكل يوم النحر ، رقم الحليث ٥٥٥ ، ٢ / ٢٤٧ ـ ٤٤٨ .

کا بچہہاوروہ مجھےدو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیااس سے میری قربانی موجائے گی؟''

آپ مطنع آنے فرمایا: ''ہاں اور تمہارے بعد کسی اور سے [ یعنی اس عمر کے جری کے بعد کسی کے بیچے کی قربانی ] کافی نہ ہوگی۔''

جیدا کہ معلوم ہے کہ بکری کے ایک سال کے بچہ کی قربانی درست نہیں۔ بعض حالات میں بھیڑ کے ایک سال کے بچہ کی قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ براء زائٹ کے ماموں ابوبردہ زائٹ کے مخصوص حالات کے بیش نظر آ مخضرت میں تھی آئے ہے عام معمول سے بہٹ کر انہیں ایک سال کے بکری کے بچہ کی قربانی کی اجازت دی اور ساتھ ہی ہیں فرمایا: "وَ لَنُ تَحُورِيَ عَنُ أَحَدٍ بَعُدَكَ "" تنہارے بعد کسی اور کے لیے یہ [ایک سالہ بکری کا بچہ ] کفایت نہ کرے گا۔"

علامه مینی رحمداللدتعالی فیشرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" (بَعُدَكَ) لِعِن تَمهار بسوا۔ بداس بنا پر کہ قربانی کے لیے بکری کا دودانت والا ہونا ضروری ہے اور بہ [ لیعنی بکری کے ایک سالہ بچہ کی قربانی کی اجازت] ابو بردہ ذائشہ کی خصوصیات میں سے ہے، جیسا کہ فرزیمہ ذائشہ کی محاوراس کی محاوراس کی دو گوا ہوں کے برابر ہونا ،ان کے خصائص میں سے ہاوراس کی بہت مثالیں ہیں۔ "

ل عمدة القاري ٦ /٢٧٨؛ يمرط فطريو: المرجع السابق ٢٧٧/٦.

جب مفتی کے لیے فتو کی طلب کرنے والے کی سچائی کی علامت ظاہر ہو، تو وہ اس کے لیے آسانی کرسکتا ہے ، حتی کہ اگرا یک ہی شم کے معاملہ کے بارے میں دوا شخاص سوال کریں ، تو مفتی ہرا یک کواس کے مناسب حال فتوی ادے سکتا ہے۔

تنبيه:

ندکورہ بالاسات پہلووں کے علاوہ بھی متعدد گوشوں سے بی کریم مشیطی کا طلبہ کے حالات کو پیش نظرر کھنا ثابت ہے۔ راقم السطور نے تو فیق الہی سے اپنی کتاب ["من صفات الداعیة: مراعاة أحوال المخاطبین فی ضوء الکتاب والسنة و سیر الصالحین"] میں سیرت طیبہ کے أنیس گوشوں میں سے اسی (۸۰) شواہد کے ساتھ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

تفصیلی معلومات کی خواہش رکھنے والے قارئین کوشایداس کتاب میں توفیقِ الہی سے اپنامقصودیل جائے۔



ل لما محقريه: فتح الباري ٢ / ٤٤٨.

#### (42)

# لائق شاگردوں کی عزت افزائی

ہمارے نی کریم منظ آلے اپنے طلبہ کی اچھی ہاتوں اور عمدہ کاموں کی ان کے سامنے تعریف فرماتے اور ان کی عزت افزائی فرماتے ۔ توفیق اللی سے استاذ کا ایسا طرزِعمل شاگردوں کے علم وعمل میں رسوخ پیدا کرنے اور ان میں اضافہ کے لیے سرتو ڑجد وجہد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ذیل میں توفیق اللی سے سیرت طیبہ سے اس کے متعلق چندا کی شوامد پیش کیے جارہے ہیں:

ا-اني بن كعب رضائله كولم كي مبارك باد:

الم مسلم رحم الله تعالى في حضرت الى بن كعب والله المنظر الله عند الله معن الله معن

قَالَ: قُلُتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُه أَعُلَمُ ".

قَالَ: " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدُرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعُظَمُ؟".

قَالَ: قُلُتُ: " ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ ".

قَالَ: " فَضَرَبَ فِي صَدُرِي ، وَقَالَ: " وَاللَّهِ! لِيَهُنِكَ الْعِلْمُ أَبَاالُمُنذِر! ". 4 أَبَاالُمُنذِر! ". 4

"رسول الله مطفظ في دريافت فرمايا:" اے ابوالمنذر! كيا ته بيس معلوم ہے كه كتاب الله كون ي تيسب سے زياده عظمت والى تمہارے پاس موجود ہے؟"

لى صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم الحديث ٢٥٨ (٨١٠)، ١١ ٥٥٠.

آپ مشکی آنے و دوبارہ پوچھا: ''اے ابوالمنذر! تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون ک ہے؟''

انہوں نے بیان کیا:'' میں نے عرض کیا: " (اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَجَّى الْفَائِدُهُ )''

انہوں نے بیان کیا: '' آپ مشکھ آئے میرے سینے میں ضرب نگائی اور فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کی تنم! ابوالمنذر! تجفیے علم مبارک ہو!''

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ جب حضرت الی بن کعب مِثَاثَةُ نے درست جواب دیا ،تو نبی کریم مِشْنَائِیْم نے ان کی بایں الفاظ عزت افز ائی فر مائی[اللّٰد تعالیٰ کوشم!ابوالمنذ ر! تجھے علم مبارک ہو۔]

علامه طبى رحمه الله تعالى كم بيان كم طابق: [لِيَهُنِنَكَ الْعِلْمُ] ـــــــــمراديهـب: "لِيَكُنِ الْعِلْمُ هَنِيئًا لَكَ ، هذَا دُعَاءً لَهُ بِتَيُسِيرِ الْعِلْمِ لَهُ ، وَرُسُونِ حِهِ فِيُهِ ، وَإِنْحَبَارٌ بِأَنَّهُ عَالِمٌ. "له

" مجھے علم مبارک ہو۔ بیان کے لیے حصول علم اور اس میں رسوخ پانے میں آسانی کی دعاہداوراس میں ان کے صاحب علم ہونے کی خبر[بھی] ہے۔"
ت مع تریں ا

انہوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے:

"ظَاهِرُهُ أَمُرٌ لِلُعِلَمِ بِأَنَ يَّكُونَ هَنِيُنًا لَهُ ، وَمَعُنَاهُ الدُّعَاءُ، وَحَقِيُقَتُهُ إِخْبَارٌ عَلَى سَبِيلِ الْكِنَايَةِ بِأَنَّهُ رَاسِخٌ فِي الْعِلْمِ وَمَجِيُدٌ فِيُهِ. "٢٠

ل ملاحظه و: شرح الطيبي ٥ / ١٦٤٤. في المرجع السابق ٥ / ١٦٤٤.

" ظاہری طور پر تو علم کے لیے تھم ہے کہ وہ انہیں مبارک ہواور مقصودان کے لیے دعاہے اور حقیقت میں آنخضرت منظی ایک کے جانب سے ان کے بارے میں علم میں راسخ اور ماہر ہونے کی اشار ہ خبر ہے۔"

امام نووی رحمه الله تعالی نے حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وَفِيهِ تَبُحِيلُ الْعَالِمِ فُضَلاَءَ أَصْحَابِهِ ، وَتَكُنِيتُهُمُ ، وَجَوارُ مَدُحِ الْإِنْسَانِ فِي وَجُهِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصُلَحَةً ، وَلَمُ يَخَفُ مَدُحِ الْإِنْسَانِ فِي وَجُهِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصُلَحَةً ، وَلَمُ يَخَفُ عَلَيْهِ إِعْجَابٌ وَنَحُوهِ لِكُمَالِ نَفُسِهِ ، وَرُسُونِ فِهِ فِي التَّقُولى. "لَا عَلَيْهِ إِعْجَابٌ وَنَحُوه لِكُمَالِ نَفُسِهِ ، وَرُسُونِ فِي التَّقُولى. "لَا عَلَيْهِ إِعْجَابٌ وَنَحُوه لِكُمَالِ نَفُسِهِ ، وَرُسُونِ فِي التَّقُولى. "لَا أَلَا اللهِ عَلَمُ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں ہے دو درج ذیل ہیں:

﴿ آنحضرت عَلَيْهِ كَامْلَى مسئله كَ بارے مِن شَاكر دے استفسار كرنا۔ علم السلط مِن علامہ طبی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

إِنَّ سُوَالَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابِيِّ فِي بَابِ الْعِلْمِ إِمَّا أَنُ يُلُقِيَ عَلَيُهِ ، أو أَنُ يَكُونَ لِلْحَبِّ عَلَى الْإِسْتِمَاعِ لِمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِيَ عَلَيْهِ ، أو لِلْمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِيَ عَلَيْهِ ، أو لِلْمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِيَ عَلَيْهِ ، أو لِلْمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِي عَلَيْهِ ، أو لِلْمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِي عَلَيْهِ ، أو لِلْمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِي عَلَيْهِ ، أو لِلْمَا يُولِي اللّهُ عَلَيْهِ . ٤

ئے شرح النووي 7 / 97 ؛ ٹیز لما دھی ہو: شرح الطبی ہ / 1728. کے اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۲۲۲\_۲۲۲ پر ملاحظہ ہور کے ملاحظہ ہو: شرح الطببی ہ / 1727.

علم کے بارے میں رسول اللہ منطقے آئے آئے کا صحابی سے استفساریا تو ہٹلائی جانے والی بات کی طرف بھر پور توجہ کی ترغیب دینے کی خاطر تھا ، یا ان کے مقد ار فہم اور مبلغ علم کو جانچنے کی غرض سے تھا۔

﴿ آنخضرت مِشْ الله كَاشَا كُرد كے سينے میں ضرب لگانا۔ اس بارے میں ملاعلی القاری رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" (فَضَرَبَ) أَي: النَّبِيُّ فَلَا اللَّهِ فَاللَّهُ أَن صَدُرِي) أَي: مُحَبَّةً. " كُ " (فَضَرَبَ أَي فَي صَدُرِي) أَي: مُحَبَّةً. " كُ " (لَعِنْ نِي الْفَاعَةِ فَي صَدِينِ مِن ازرا ومحبت ضرب لگائي۔ "

### ٢\_ ابوموسي ضافته كي عمده تلاوت كي تعريف:

امام بخاری اورامام سلم رحمهما الله تعالیٰ نے حضرت ابوموی بناللهٔ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

"قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لَلّهِ مُوسَى: "لَوُ رَأَيْتَنِيُ وَأَنَا أَسُتَمِعُ لِلّهِي مُوسَى: "لَوُ رَأَيْتَنِيُ وَأَنَا أَسُتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ! لَقَدُ أُوتِيْتَ مِزْمَارًا مِنُ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلامُ."

''اگرتم مجھے دیکھتے کہ میں گزشتہ شب تمہاری قراءت توجہ سے من رہا تھا۔ تمہیں تو آل داود عَالِیٰظ والی بہترین آ واز دی گئی۔''

شرح حدیث میں امام نو وی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

"قَالَ الْعُلَمَاءُ: " اَلْمُرَادُ بِالْمِزُمَارِ هُنَا الصَّوْتُ الْحَسَنُ ، وَأَصُلُ

له اس بارے می تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۳۹ سر ۱۳۳ پرملاحظه دو۔

م مرقاة المفاتيح ٤ / ٦٢٩.

سل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراء ة للقرآن ، رقم الحديث ١٠٤٨ ، ٥٠٤٨ وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، رقم الحديث ٢٣٦ (٢٩٣م) ، ١ / ٥٤٦ ؛ الفاظ حديث المحيم مسلم كين - ٢٠١ ما الفاظ حديث المحيم مسلم كين -

الزّمرِ الْغِنَاءُ ، وَآلَ دَاودَ هُو دَاودُ نَفُسُهُ ، وَآلُ فُلاَن قَدُ يُطلَقُ عَلَى نَفُسِهِ ، وَكَانَ دَاودُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَسَنَ الصَّوْتِ جِدًّا. "له على نَفْسِه ، و كَانَ دَاودُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَسَنَ الصَّوْتِ جِدًّا. "له "علاء ني بيان كيا ہے:"مزمار" سے مراد خوبصورت آواز ہے اور"الزمر" اصل على على اور آل داود سے خودداود مَالِيلُهم راویس بیااوقات [آل فلان] کے الفاظ خودای محض کے لیے استعال کے جاتے ہیں اور داود علیہ السلام بہت بی خوبصورت آواز والے تھے۔"

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت مطابق نے حضرت ابوموی والٹیو کی خوبسورت آواز میں تلاوت قرآن کی کے تعریف فرما کران کی عزت افزائی کی۔ خوبسورت آواز میں تلاوت قرآن کریم کی تعریف فرما کران کی عزت افزائی کی۔

سا\_ابن مسعود خالفیه کی خوب صورت تلاوت کی تعریف:

توفیق البی سے اس سلسلے میں دوحدیثیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں: ا۔ا مام مسلم کی روابیت:

امام سلم رحمه الله تعالى في حضرت عبد الله وفائن الله عن الله عند الله وفائن الله وفائن

فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ سُورَةً يُوسُفَ. قَالَ: "فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: "وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتُ ".

قَالَ: "قُلُتُ: " وَيُحَكَ! وَاللّهِ! لَقَدُ قَرَأَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ظَلْكَافَةً، فَقَالَ لِيُ: " أَحُسَنُتَ ". "

" میں حمص میں تھا، تو لوگوں میں سے کسی نے فرمائش کی: " ہمارے لیے قراءت فرمائیئے۔" تو میں نے ان کے لیے سورہ یوسف مَالِنظ پڑھی۔"

ل شرح النووي ٦ / ١٨٠ يُر طلاقه هو: شرح الطيبي ١٢ / ٣٩٢٨ و وقتع الباري ٩ / ٩٣. ع صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآك ، جزء من رقم الحديث ٢٤٩ (٨٠١) ، ١ / ٥٥١.

انہوں نے بیان کیا:''لوگوں میں ہے ایک شخص نے کہا:''اللہ تعالیٰ کی تتم! بیا یسے تو نازل نہ ہو کی تقی۔''

انہوں نے بیان کیا: '' میں نے کہا: جھ پرافسوس! اللہ تعالیٰ کی قتم! بے شک میں نے اس کورسول اللہ ملطے میں کے روبرو پڑھا، تو آپ نے فرمایا: '' تم نے عمد گی سے پڑھا ہے۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت منظیکی نے حضرت ابن مسعود زالٹنڈ کی قراءت کی تعریف[تم نے عمد گی ہے پڑھا] کے الفاظ مبار کہ ساتھ فر مائی۔ ب۔امام احمد کی روایت:

امام احدر حمد الله تعالى في حضرت عبد الله فالنه الله وعبد الله فقاله الله فقال النبي في فافتتح النساء ، فسحلها ، فقال النبي في في في المنه المنه أمن أحب أن يقرأ القران غضا كما أنزل فليقرأه على قراء و ابن أم عبد ".

ثُمَّ تَقَدَّمَ يَسُأَلُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: " سَلُ تُعُطَهُ ، سَلُ تُعُطَه [سَلُ تُعُطَهُ] "

فَقَالَ فِيُمَا سَأَلَ: " اَللَّهِم إِنِّي أَسُأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرُتَدُّ ، وَنَعِيمًا لَا يَرُتَدُّ ، وَنَعِيمًا لَا يَنُفَدُ ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ فَيَ الْشَكَا فِي أَعُلَى جَنَّةِ النُحُلُدِ ". قَالَ: " فَأَتَى عُمَرُ عَبُدَ اللهِ لِيُبَشِّرَهُ فَوَجَدَ أَبَا بَكُرٍ فَوَ اللهِ قَلَ اللهِ لَيُبَشِّرَهُ فَوَجَدَ أَبَا بَكُرٍ فَوَ اللهِ قَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ل المسند، رقم الحديث ١٢٥ ، ٢ / ١٢٨ . ١٢٩ . في أحمد شاكر في اس كى [اسنادكوي] كما مي - (طاحظه 10 مامش المسند ٦ / ١٢٨).

"نبی مظیر آن کے پاس ابوبر اور عمر والی کے درمیان [ چلتے ہوئے]
تشریف لائے اور اس وقت عبداللہ والی نماز اوا کررہے تھے۔انہوں نے
[سورة] النساء پڑھنی شروع کی اور اس کوخوب تھہر کھہر کر پڑھا۔[قرائت س
کر] نبی مظیر کے نازل ہوا، تو وہ این اُمّ عبد ہے جیسی قراءت سے پڑھے۔''

پھرانہوں[ابن مسعود وہلی انے دعا کرنی شروع کی ، تو نبی منظی آیا فرمانے لگے: '' تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا۔ ''

انہوں نے جودعا کی تھی ،اس میں بید عابھی تھی: ''اے اللہ! بے شک میں آپ سے [ایسے] ایمان کا سوال کرتا ہوں [جس کے بعد] ارتداد نہ ہو، اور [ایسی] نعمتوں کا [جو] ختم نہ ہوں اور آپ کے نبی محمد منظ میں آپ کی دائی اعلی جنت میں رفافت کا۔''

انہوں نے بیان کیا: 'عمر رہائٹہ بٹارت دینے کے لیے عبداللہ رہائٹہ کے پاس تشریف لائے ، تو دیکھا کہ ابو بکر رہائٹہ بہلے سے تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے [ان کو دیکھ کر] کہا: '' اگر اپ نے ایسے کیا ہے [یعنی مجھ سے پہلے تشریف لائے ہیں تو اس میں چندال تعجب نہیں کیونکہ آپ آ تو نیکی میں بہت زیادہ سبقت کرنے والے ہیں۔''

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منطقے آنے اپنے فرمان [جوقر آن کواس طرح تروتازہ پڑھنا چاہے، جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد رہائی جیسی قرا کواس طرح تروتازہ پڑھنا چاہے، جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد رہائی جیسی قرا کت سے پڑھے آکے ساتھ حضرت ابن مسعود رہائی کی تکریم وتو قیرفر مائی۔

ا بن ام عبدے مراد حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ہنائنہ ہیں۔

ا كَ وَمرى روايت مِن بِهِ كَمَ تَخْفرت مِنْ اللهِ فَارِشَا وَفر ما يا: " مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَقُرَأُ اللَّقُرُ آنَ رَطُبًا كَمَا أَنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْن أُمَّ عَبُدٍ وَخَطْفَاتُهُ ". الهِ ابْن أُمَّ عَبُدٍ وَخَطْفَاتُهُ ". اله

'' جُوقراً آن کوای تازگی کے ساتھ پڑھنا چاہے جیسا کہ نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد والٹنا کی قراءت کے مطابق پڑھے۔''

الله الله مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُوا لُفَضُلِ الْعَظِيمِ الْعَلَى مِي عَزت افزانى! كم قدر عظيم الشان تقى مي تعظيم و تحريم! ناطق وجى رسول كريم الشيئوليَّة كى زبانِ مبارك سے البيخ متعلق تعريف وتو صيف كم كمات سننے والے كان كم قدر خوش نصيب اور بخت والے تھے۔ ذَلِكَ فَضُلُ الله يُؤتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُوا لُفَضُلِ الْعَظِيمِ.

اَن نیم خواندہ مدرسین پر صدافسوں جو بیٹ بھتے ہیں کہ شاگر دول کی تعریف کرنے سے ان کی اپنی شخصیت کمز وراور ہیبت متاثر ہوتی ہے۔اللہ تعالی انہیں ہدایت دے کہ حق حارکواس کاحق دینے سے مدرس کی شخصیت کمزور نہیں ہوتی ، بلکہ قوی ہوتی ہے اوراس کے اسے دقار میں اضافہ ہوتا ہے۔

٣ \_عمده تلاوت كى بنابرسالم رضيعنه كى تعريف

الم مردار رحمه الله تعالى في حضرت عائشه في السيار وايت نقل كى بى كه: "أَنَّ النَّبِيَّ فَيُلِيَّا اللَّهِ سَمِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ اللَّهَا يَقُرأُ مِنَ اللَّهُ اللَّيْلِ، فَقَالَ: " اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَةً ". "

ل ملاحظہ والمسند، رقم الحدیث ۱۷۵ عن عمر بن الخطاب فقطفه ۱۱ ۲۲۹-۲۲۰ ال حدیث کی دوج سندی چیر ( ملاحظہ بو: هامش الشیخ أحمد شاکر علی المسند ۲۲۹۱).

عدیث کی دوج سندی چیر ( ملاحظہ بو: هامش الشیخ أحمد شاکر علی المسند ۲۲۹۱).

عنقول از: محمع الزوائد و منبع الفوائد، كتاب المناقب، باب فضل سالم مولی أبی حذیفة فَعَطَّفا، ۱۱، ۳۰۰ واقظ فیمی نے اس کے بارے میں لکھا ہے: "اس کو المیز ارتے روایت کیا ہے دیفة فَعَطُّفا، ۱۱، ۳۰۰ والے کی کے روایت کرنے والے میں المرجع السابق ۱۹،۰۰۱).

www.wr.dukutabkababkababscom

"بِ شَكَ بَى مِسْطَقَاقِمْ نِهِ رَات كوابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم بڑا ہما اللہ کو [قرآنِ کریم] پڑھتے ہوئے سا، تو آپ نے فرمایا: "سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اس جسے میری امت میں بنائے ہیں۔"

اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت مِسْطَقَاقِمْ نے حضرت سالم مُنافِیْنُ کی عمدہ تلاوت من کران کی تعریف فرمائی۔

## ۵\_سلمان رضی عنه کے ہم وطنوں کی تعریف:

امام بخاری اور امام مسلم رحمبما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ زنائیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ غَلِيْكُمْ إِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأُ ﴿ وَآخِرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْرُ الْمَعْمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْرُ الْمَعْمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْرُ الْمَحْكِيْمُ ﴾، قَالَ رَجُلٌ: "مَنُ هُؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ إِ؟ ". فَلَمْ يُرَاجِعُهُ النَّبِيُّ غَلِيْكَا حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيُنِ أَوْ ثَلاَثًا ، فَلَمُ يُرَاجِعُهُ النَّبِيُ غَلِيْكَا الْفَارِسِيُّ ". فَالَانَ وَفَلِيْنَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

" ہم نی طفی آنے پاس بیٹے تھے کہ آپ پرسورۃ الجمعۃ نازل ہوئی۔ آپ مشیکی آ نے جب[اللہ تعالیٰ کابیار شاد] پڑھا:[اوران میں سے

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، سورة الحمعة ، باب قوله: ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ ، رقم الحديث ٢٨١ / ٦٤١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل فارس ، رقم الحديث ٢٣١ (٢٥٤٦) ، ٢٩٧١٤ - ١٩٧٣ ؛ القائل صديث محمم كيل -

دوسرے بھی ہیں جو ابھی تک ان [عرب مسلمانوں] سے مطے نہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔] ، تو ایک فخص نے دریافت کیا:
"یارسول الله ملتے می ایک الوگ ہیں؟"

نی مظیر نے اس کوکوئی جواب نددیا، یہاں تک کداس نے ایک دفعہ یادو دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ سوال دہرایا، انہوں [ابوہریرہ زباتین کیا:''اورہم میں سلمان زباتین تھے۔'' انہوں نے بیان کیا:'' نبی مظیر نے اپنا ہاتھ سلمان زباتین برکھا، پھر فرمایا:'' اگرایمان ٹریا [ستارے] کے پاس مسلمان فاری زباتین سے لوگ اس کو پالیں گے۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت منطقاً آیا نے حضرت سلمان و الله کے ہم وطنوں کی تعریف میں آنخضرت منطقاً کے ہم وطنوں کی تعریف میان فر مائی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ الله تعالی نے اس حدیث کاعنوان بایں الفاظ ذکر کیاہے:

[ذِكُرُ شَهَادَةِ المُصُطَفَى عَلَيْهَا لِأَهُلِ فَارِسَ بِقَوُلِ الْإِيْمَانِ وَالْحَقِّ]. 4 وَالْحَقِّ]. 4

[مصطفیٰ مضی این ایل فارس کے ایمان وحق کہنے کے متعلق گواہی]

## حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دودرج ذیل ہیں:

﴿ اَ تَحْضَرت مِشْ َوَقِيمَ نِهِ سَائل کے پہلی اور دوسری مرتبہ استفسار پر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری و فعہ دریا فت کرنے پر جواب دیا۔ اس طرز عمل کی سائل اور سامعین کی ممل توجہ میذول کروانے میں اہمیت محتاج بیان نہیں۔

له الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ، باب الححاز واليمن والشام وفارس وعمان ١٦٠ / ٢٩٨.

﴿ اَ تَحْضَرَت مِنْ اللَّهُ كَا ظَهَار السّ اور تعلق كے ليے اپنادست مبارک حضرت سلمان فاری ذائشۂ کے اوپر رکھنا۔ اللہ فاری ذائشۂ کے اوپر رکھنا۔ اللہ

الله اكبر! زب نصيب حضرت سلمان والنه المنه المنه المنه المنه المان ورحيم! بهم نا كارول كو جنت ميں اپنے حبيب كريم منظيم الله كل كاروں كو جنت ميں اپنے حبيب كريم منظيم الله كل كاروں مدركھنا۔ آمين يا ذاالجلال والاكرام۔

## ٢- ابوطلحه رضي النير كصدقه كرني يرشاباش:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت انس بن مالک بڑاٹیؤ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ أَبُو طَلَحَةَ فَكَالِيْهُ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنُ نَخُلِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيُرُحَاءُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ظَلَيْنًا يَدُخُلُهَا ، وَيَشُرَبُ مِنُ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبِ ".

قَالَ أَنْسٌ ﴿ فَظَافَةُ: " فَلَمَّا نَزَلَتُ ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ "، قَامَ مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهِ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ "، قَامَ أَبُو طَلَحَة ﴿ فَطَافَتُهُ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ اللّهَ يَقُولُ: ﴿ لَنُ تَنالُوا الْبِرَّحَتِي تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، وَإِنَّ أَحَبُ أَمُوالِي إِلَي بَيُرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّهِ ، أَرُجُو بِرَهَا وِذُخْرَهَا عِنَدَ اللّهِ ، فَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللّهُ ، فَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللّهُ ، فَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللّهُ . "

فَقَالَ: " بَخُ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوُ رَايِحٌ ، شَكَّ ابْنُ مَسُلَمَةً - وَقَدُ سَمِعُتُ مَا قُلُتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنُ تَجُعَلَهَا فِي الْأَقُرَبِينَ. ". "

له السلط من تعمل كاب عذاكم فات ١٣٨١ برد كميد

ك سورة آل عمراك / جزء من الآية ٩٢.

هم صحيح البخاري ، كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضا ولم يبيِّن الحدود فهو حائز ، وكذلك الصدقة ، جزء من رقم الحديث ٢٧٦٩ ، ٥ / ٣٩٦.

#### (3 (no) 2) (3 (mo) 2)

"ابوطلحه وخالفه انصار مدینه بین سے مجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مال دار تھے اور انہیں معجد کے سامنے والا بیر صاء [باغ] اپنے تمام مالوں سے زیادہ پہند تھا۔ اور نبی مسلے ایک اس میں تشریف لایا کرتے اوراس کا بیٹھایانی بیا کرتے تھے۔"

آپ مشطَّقَانِ نے فرمایا: ''آفرین بیتو فائدہ پخش مال ہے ۔۔۔۔۔ یا اجرحاصل
کرنے والا مال ہے ، ابن مسلمہ کور دد ہوا اللہ اور جوتم نے کہا ہے میں نے یقینا
اس کوئن لیا ہے ۔ میری رائے ہے ہے ، کہاس کوقر ابت داروں کو دے دو۔'
اس حدیث شریف ہے ہے بات واضح ہے کہ آنخضرت مشطُّقَانِ آنے ابوطلحہ ڈٹاٹنڈ کے بیرحاء کا باغ صدقہ کرنے پر اپنی پہندیدگی اور خوشی کا اظہار فرما یا اور انہیں [نخ] کے لفظ ہے شاباش دی۔ حافظ ابن جررحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:
سے شاباش دی۔ حافظ ابن جررحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:
"مَعُنَاهَا تَفُحِیمُ اللَّامُو وَ الاِعُحَابُ بِهِ.''ٹ

لے انہیں اس بارے میں ترددہوا کہان کے استاذ نے [رائع] کا لفظ ہولایا [رائع] کا۔ کے فتح الباری ہ / ۳۹۷.

"اس كامعنى بات كى عظمت كوظام ركرنا اوراس پراظهار خوشى كرنا\_" علاوه از بن حافظ رحمه الله تعالى نے فوا كد حديث بيان كرتے موئے لكھاہے: "صَوَّبَ رَأَيْهُ ، وَشَكَرَ عَنُ رَبِّهِ فِعُلَهُ ، وَكُنَّى عَنُ رِضَاهُ بِذَلِكَ بِقَوُلِ: "بَخ"له

"آ تخضرت منطق آنے ان کے اس اقدام کو درست قرار دیا۔ ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے عمل کی قدر دانی کا اظہار فر مایا اور اپنی خوشنودی کے متعلق [آفریں] فرما کرا شارہ فرمایا۔"

خلاصۂ گفتگویہ ہے کہ ہمارے نبی کریم مطیقی آئے اپنے لائق شاگر دوں کی تکریم وتو قیر فرماتے۔ان کے اجتھے اقوال وافعال کی بنا پر ان کی تعریف کر کے ان کے حوصلوں کو مزید بڑھاتے تھے۔



ل طاحظهو: فتح الباري ٥ / ٣٩٨.

#### (43)

# طلبه برايخ اقوال وافعال كاثرات كوبيش نظرر كهنا

ہمارے نبی کریم میں گئے مرف ارشاد و تلقین پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ اپنے ارشادات اور اعمال کے طلبہ پر اثرات کو بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ جہاں اور جب بھی شاگر دول کے چہروں سے یہ محسوں فرماتے کہ انہیں تعجب ہور ہا ہے، یا انہیں اپنی بات کے بیجھتے میں کوئی دشواری چیش آ رہی ہے، تو آ پ اصل صورت حال بیان فرما کر تعجب یا دشواری کو دور فرما دیتے ۔ میرت طیبہ میں موجود متعدد شواہد میں سے پانچ تو فیق الہی سے ذیل میں چیج ارہے ہیں:

## ا\_معوذ تين كي عظمت كے متعلق تعجب كاازاله:

حضرات ائمہاحمہ، نسائی اور ابن خزیمہ مرحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عقبہ بن عامر بنائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَاحِلَتَهُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَا أُعَلِمُكَ خَيْرَ سُورَتَيُنِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

قُلُتُ: "بَلَىٰ ."

فَعَلَّمَنِيُ ﴿ قُلُ أَعُوُذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلُ أَعُوُذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾. فَلَمُ يَرَنِي سُررُتُ بهمَا.

فَلَمُّا نَزَلَ لِصَّلَاةِ الصَّبَحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ. فَلَمَّا فَرغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ النَّفَتَ إِلَى ، فَقَالَ: " يَا عُقُبَةً!

كَيُفَ رَأَيُتَ؟ ".ك

سوآپ مشطَّقَانِ نے بچھے (قل أعوذ بوب الفلق)اور (قل اعوذ بوب الناس) سكھاكيل ني بخھے ان دونوں كے [سيكھنے كے] ماتھ ذيادہ خُوش ندد يكھا۔ پس جب آپ مشطُّقَانِ نماز صح كے ليے اتر ، ساتھ ذيادہ خُوش ندد يكھا۔ پس جب آپ مشطُّقَانِ نماز صح كے ليے اتر ، تو آپ نے ان دونوں كے ساتھ لوگوں كونما ذي پر هائى۔ جب رسول الله مشطُّقَانِ نماز سے فارغ ہوئے ، تو ميرى طرف توجہ كر كے فرمايا: "اے عقبہ! تم نے كسے ديكھا؟"

اس مدیث سے واضح ہے کہ آنخضرت منظامین نے صرف [معوذ تین] کی قدر ومنزلت اوران کے سکھلانے پراکتفانہ فرمایا، بلکہ اپنے فرمان اور تعلیم کے اثر کوشاگرد کے چہرے پر پڑھا، جیسا کہ عقبہ رہائی نے بیان کیا۔ [آپ منظامین نے جھے ان دونوں کے سکھنے پر زیادہ خوش نہ پایا۔] اورامام احمدرحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے: "فَلَمُ يَرنِيُ اللّٰهِ بِرُنِي بِهِمَا " [آپ منظامین نے جھے ان دونوں کے ساتھ [زیادہ] خوش نہ پایا۔] گھرآ تخضرت منظامین نے اس پر بس نہ کیا، بلکہ نماز صبح میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمانی ۔ تلاوت فرمانی ۔ شرح مدیث میں علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

ل المستد، رقم الحديث ، ١٧٣٥ ، ٢٨ / ٥٨٥ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ وسنن النسائي ، كتاب الاستعادة ، ٨ / ٢٥٣ ؛ وصحيح ابن عزيمة ، كتاب الصلاة ، باب قرالة المعودتين في المصلاة .....، رقم المحديث ٥٣٥ ، ١ / ٢٦٨ . الفاظ عديث من التمالي كي يس في البائي تي السكواتي وصحيح من النسائي ٣ / ٢٠١١) ؛ اورفي ارتاؤوط اوران كرفقاء تي المستدكي[ستدكوس] كها بـ ( المحقمة وعمد من النسائي ٣ / ٢١٠٦) ؛ اورفي ارتاؤوط اوران كرفقاء تي المستدكي[ستدكوس] كها بـ ( المحقمة وعمد من المستدكي [ستدكوس] كها بـ ( المحقمة وعمد من المستدكي [ستدكوس] كها بـ ( المحقمة وعمد من المستدكية و مدين المستدكي [ستدكوس] كها بـ ( المحتمد من المستدكية و مدين المستدكي [ستدكوس] كها بـ ( المحتمد من المستدكية و مدين المستدكية و مدين المستدكية و مدين المستدكية و مدين المستدكي [ستدكوس] كها بـ ( المحتمد من المستدكية و مدين المستدكية

"أَيُ لِيَعُلَمَ بِذَلِكَ عُقْبَةً وَ الْمُعَتَادُ فِي صَلَاةٍ حُرُوفِهِمَا تَقُومُانِ مَقَامَ السُّورُتَيْنِ الطَّويُلَتَيْنِ إِذِ المُعُتَادُ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِكَانَ هُوَ النَّعُويُلِي السُّورُتَيْنِ الطَّويُلَتَيْنِ إِذِ المُعُتَادُ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِكَانَ هُوَ التَّعُظِيمِ. "لَهُ التَّعُظِيمِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نی کریم منطق کی پر میرے ماں باپ قربان ہوں! اس پر بھی نہ رکے ، بلکہ اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: '' اے عقبہ! تم نے کیسے دیکھا؟ '' تا کہ وہ ان دونوں سورتوں کی قدر ومنزلت کا مکمل طور پرادراک کرلیں۔

## حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے جار مندرجہ ذیل ہیں:

ا تخضرت منظیکی نے شاگر دکواس کے نام کے ساتھ مخاطب کیا، اظہار انس وتعلق اور توجہ مبذول کروانے میں اس کی اہمیت مختاج بیان نہیں۔ م

ل حاشیة الإمام السندی علی سنن النسائی ۲۰۲۱-۲۰۳.

م اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۱۱۸-۱۳۰ پر طاحظه و سے اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۱۲۱۲-۲۲۱ پر طاحظه و سے اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۲۲۱-۲۲۱ پر طاحظه و سے اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۲۸-۲۲ پر طاحظه و سے

معوذ تین کی قدرومنزلت کوآ تخضرت منظ کی نے نماز فجر میں پڑھ کرمزید نمایاں اورواضح فرمایا۔ بلاشک وشبہ کمی طور پر کسی بات کابیان زبانی بیان سے زیادہ قوی اورمؤثر ہوتا ہے۔ مله

#### ٢-اختلاف فتوى كاثر كونوث فرمانا:

ا مام احمد رحمه الله تعالى نے حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص وَالَّهُ اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلَهَا فَهَاءَ شَابٌ ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيْهِ ا

قَالَ: "لَا ".

فَجَاءَ شَيُخٌ ، فَقَالَ: "أَقَبِلُ وَأَنَّا صَائِمٌ؟ ".

قَالَ: "نَعَمُ ".

ایک بوڑھافخص حاضر ہوااور عرض کیا:'' میں روزہ کی حالت میں بوسہ دے

لے اس بارے میں تغصیل کتاب مذاکے منحات ۱۹۵۔۱۹۹ پر ملاحظہ ہو۔ کے المسند ۲ / ۱۸۰ (ط: المسکتب الاسیلامی) حافظ بیٹی نے اس مدیث کے بارے میں تکھا

کے المسند ۲ / ۱۸۰ (ط: المحتب الإسلامی) حافظ " کی ہے اس حدیث نے بارے شن الحا ہے: احمد اور الطم انی نے اس کو [المعجم]الکیر میں روایت کیا ہے اور اس میں این لہید ہیں ، ان کی حدیث سن ہے [اگر چه] ان میں کلام ہے۔ (طاحظہ ہو: محمع الزوائد ۲ / ۱۶۱) ؛ تیز طاحظہ ہو: (سلسلة الأحادیث الصحیحة ، رقم الحدیث ۱۲۰۱ ، ۲ / ۱۳۸)

لول؟''

ٱنخضرت مِنْ اللِّيِّيِّ نِهِ اللَّهِ " إل- "

اس پرہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تورسول الله مطفظاً آنے آنے فر مایا: " یقیناً میں جانتا ہوں کہتم نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھا ہے، بے شک بوڑھا آ دمی اینے نفس پر قابور کھتا ہے۔"

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منظیکی آئے دونوں فتووں کے باس مدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منظیکا آئے الفاظ اظہار فرمایا:

[ مجھے معلوم ہے کہ تم نے ایک دوسرے کی طرف کیوں و یکھاہے۔]

آ تخضرت منطق کیا ہے اس پراکتفانہ فرمایا ، بلکہ دونوں فتووں کے باہمی اختلاف کے سبب کو بیان فرما کران کے تنجب اور جیرا تکی کو دور فرما دیا۔

حديث شريف كافائده ديكر:

آ تخضرت منظیکی آنے فتوی دیتے وقت جوان اور بوڑھے دونوں کے حالات کو پیش نظر رکھا اور ہراکیک کواس کے مناسب حال فتوی دیا۔ کم شیخ البانی رحمہ الله تعالیٰ نیش نظر رکھا اور ہراکیک کواس کے مناسب حال فتوی دیا۔ کم شیخ البانی رحمہ الله تعالیٰ نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان تحریر کیا ہے:

[التَّفُرِيُقُ بَيُنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِ فِي الصِّيَامِ] "

''[روزوں[کے احکام] میں جوان اور بوڑھے کے درمیان فرق۔]''

۳۔ حرمت شراب کے ذکر پرسر گوشی کا نوٹس:

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس پنا جا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" إِنَّ رَجُلًا أَهُدى لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ

له ال بار ع يم تغيل كتاب حذا كم فحات ١٩٩٠ - ٣٩٣ بر الاحظ فر ما ي - ٢٥٠ ساسلة الأحاديث الصحيحة ٤ / ١٣٨.

رَسُولُ اللهِ ظِلْكَانَةَ : " هَلُ عَلِمُتَ أَنَّ اللهَ قَدُ حَرَّمَهَا؟ ". قَالَ: " لا ".

فَسَارً إِنْسَانًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : " بِمَ سَارَرُتَهُ؟ ".

فَقَالَ: "أَمَرُنَّهُ بِبِيعِهَا".

فَقَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيُعَهَا ".

قَالَ: " فَفَتَحَ المُزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا ". 4

"ایک فخص نے رسول الله مطفی آنے کی خدمت میں شراب سے بھرامشکیزہ پیش کیا، تو آپ مطفی آنے اس سے فر مایا: "کیا تجھے معلوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کورام کردیا ہوا ہے۔ "

اس نے عرض کیا:'' جہیں۔''

اس پراس نے ایک شخص کے ساتھ سرگوشی کی ، تورسول اللہ منظی کی آئی ہے اس
سے دریا فت فر مایا: '' تم نے اس کے ساتھ کیا سرگوشی کی ہے؟''
اس نے جواب دیا: '' میں نے اس کو تھم دیا ہے کہ اسے فروخت کردو۔''
آپ منظی کی تم نے رایا: '' یقینا جس نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اس نے اس
کا بیجنا بھی حرام کیا ہے۔''

انہوں[راوی]نے بیان کیا:''اس نے مشکیزے کو کھول دیا،حتی کہ جو پچھ اس میں تھا، وہ بہہ گیا۔''

اس حدیث شریف میں بیہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت مطیع آئے ہے خرمت شراب کی خبر من کر سرگوشی کرنے والے کی کیفیت کو نوٹ فرمالیا اور اس سے اس بارے

ل صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر ، حزء من رقم الحديث ٦٨ (١٩٧٩) ، ٣ / ١٢٠٦.

m من استفسار فر مایا \_ استفسار فر مایا \_ استفسار فر مایا \_ استفسار فر مایا \_

نی کریم مشکر آنے ای بات پراکتفانہ فرمایا، بلکہ سر گوشی کرنے والے کی غلط جہی کا ازالہ بھی فرمادیا۔

#### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت منظیکی نے شراب کوبطور ہدیہ پیش کرنے والے پراختساب سے پہلے یہ دریافت فرمایا:''کیا تجھے علم ہے کہ اللہ تعالی نے شراب حرام قرار دے دی ہے؟''اس بارے میں امام نو وی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

## الم تحفیری واپسی کے ردمل کا ملاحظہ فرمانا:

امام بخارى اورامام سلم رحمه الله تعالى في صعب بن جثامه ينى وَلَيْنَ سے روايت نقل كى ہے، كه:

ل شرح النووي ۲۱۱.

"أَنَّهُ أَهُدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارَ وَحُشٍ، وَهُوَ بِالْأَبُوَاءِ
أَوْ بِوَدَّانَ ، وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَرَدَّهُ ، قَالَ صَعُبٌ ﷺ:" فَلَمَّا
عَرَفَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي ، قَالَ: " لَيُسَ بِنَا رَدُّ عَلَيُكَ ،
وَلَكِنَّا حُرُمٌ ".ك

"انبول نے رسول اللہ مشکور کے خدمت میں ایک جنگی کدھا بطور ہدیہ چیش کیا اور اس وقت آپ مشکور کے مقام ابواء یا مقام ودان میں حالت احرام میں تھے۔ آپ مشکور کے وہ واپس کردیا۔ صعب زائٹ نے بیان کیا:
"جب آپ مشکور کے جبرے چبرے پر ہدیے واپس کے اثر کو ملا خلہ کیا، تو فرمایا: "جہار ا ہدیہ واپس کرنا[مناسب] نہ تھا، لیکن ہم تو حالت احرام میں ہیں۔"

اس حدیث شریف کے مطابق آ تخضرت مضطاق نے ہدیہ پیش کرنے والے کے چہرے پر ہدیدی واپسی کے اثر کو طاحظہ فر مایا۔ ہدید وینے والے نے بایں الفاظ اس کا ذکر کیا: [جب آپ مضطاق نے میرے چہرے پر ہدیدی واپسی کے لیے اثر کو طاحظہ فر مایا ] تو آپ مطفے آئے نے صرف اس پراکتفانہ فر مایا ، بلکہ ہدید دینے والے کی تسلی اور اطمینان کا اہتمام کرتے ہوئے فر مایا: "ہمارے لیے تبہارا ہدیدواپس کرنا [مناسب]نہ تھا، کیکن ہم تو حالت احرام میں ہیں۔"

سجان الله! آپ مِشْ اَقَامَ کے اخلاق کس قدر بلندو بالا تھے! آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کس قدر متواضع اور مہر بان تھے! صَابَ کَ وَسَلَامُه وَ عَلَيْهِ.

اس مدیث شریف پرامام بخاری رحمه الله تعالی نے درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

لے متفق علیہ: صحیح البخاري ، کتاب الهبة ، رقم الحدیث ۲۰۹۱ ، ۰ / ۲۲۰ ؛ وصحیح مسلم ، کتاب الحج ، باب تحریم الصید للمحرم ، رقم الحدیث ، ۰ (۱۱۹۳)، ۲ / ۸۰۰ الفاظ صدیث کے البخاری کے ہیں۔

[بَابُ مَنُ لَمُ يَقُبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ]. لَهُ '( كَى عَلَت كَ مِيْ الْهُرِيَّةِ لِعِلَّةٍ ]. لَهُ الْمُحَالَ اللهُ اللهُ

"ال صدیث] سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو محض ہدید وغیرہ کسی عذر کے سبب قبول نہ کرے ، تو مستحب ہے کہ وہ ہدید دینے دالے کے طیب خاطر کی غرض سے ہدید قبول نہ کرنے کا سبب بھی بیان کردے۔''

## ۵\_نمازے جلدی بلٹنے برصحابہ کے تعجب کونوٹ فرمانا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عقبہ بن الحارث بنائفیز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ ظَلَّا الْعَصُرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا ، وَخَلَ عَلَى بَعُضِ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وَجُوهِ الْقَوْمِ وَخَلَ عَلَى بَعُضِ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وَجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجَّبِهِمُ لِسُرُعَتِهِ. فَقَالَ: " ذَكُرُتُ - وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - تِبُرًا عِنْ تَعَجَّبِهِمُ لِسُرُعَتِهِ. فَقَالَ: " ذَكُرُتُ - وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - تِبُرًا عِنْ الصَّلَاةِ - تِبُرًا عِنْ الصَّلَاةِ - تِبُرًا عَمْ مِنْ تَعَجَّبِهِمُ لِسُمَتِهِ. " عَنْ لَذَا ، فَأَمَرُتُ بِقِسُمَتِهِ. " عَنْ لَذَا ، فَأَمَرُتُ بِقِسُمَتِهِ. " عَنْ لَذَا ، فَأَمَرُتُ بِقِسُمَتِهِ. " عَنْ مَنْ عَنْ فَي مُنْ اللّهِ عَلَى المَعْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل صحيح البخاري ٥ / ٢٢٠.

ك شرح النووي ٨ / ١٠٧ ؛ تيرٌ لما حقه بو: فتح الباري ٤ / ٣٤.

م صحيح البخاري ، كتاب العمل في الصلاة ، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة ، رقم الحديث ١٢٢١ ، ٣٠ ٨٩

باہرتشریف لائے اورلوگوں کے چہروں پر اپنی جلدی کی بنا پر پیدا ہونے
والے تبجب و جہرت کو دیکھ کر فر مایا: ''نماز میں مجھے اپنے ہاں پڑا ہواسونے کا
ایک ڈلایا د آیا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ شام تک ۔ یا رات کو۔
ہمارے ہاں رہے ، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم وے ویا۔''
اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت میشے آئے آئے اپنے تیزی
سے نماز سے بلٹنے کے متعلق حصرات صحابہ کے تبجب کوان کے چہروں سے جموس فر مایا اور
پھراس کا سبب بیان کر کے ان کی جیرت کو دور فر مایا۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ آنخضرت میں تھا تھے۔ مسرات صحابہ پراپنے اقوال وافعال کے الرات کا جائزہ لینے،ان کے ہال کی اشکال، الجھاؤیا جیرت و تعجب کا حساس ہونے پراس کو دور کرنے کی سعی فرماتے، آپ میں تھا تھا کا طرزِ مبارک ان مدرسین سے یکسر محتلف تھا، جن کا مطمع نظر ادھراُ دھر سے جمع کی ہوئی الٹی سیدھی معلومات کلاس دوم میں انڈیلنا ہوتا ہے اور جنہیں اس بات سے پھے سر دکا رنہیں ہوتا کہ طلبہ پران کی باتوں کے کیا الرات مرتب ہور ہے ہیں۔ ان میں سے بعض کے انداز تدریس کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ کلاس دوم میں مدرس کی بجائے کوئی شیپ ریکارڈ رہے، جس کو آغاز درس کے وقت چالوکیا گیا اور انتہائے درس پر بند کر دیا گیا ہو۔

الله تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی راہ سے دور رکھیں اور اپنے نبی کریم منتظم کی آئے کے نقش قدم پر چلائیں۔ آبین یا حی یا قیوم۔



## (44) طلبه کی غیرحاضری کا نوٹس لینا

ہمارے نی کریم مضطَّقَانِ اپنے طلبہ کے حضور وغیاب کا بھی نوٹس لیا کرتے تھے۔
غیر حاضر طلبہ کے بارے میں استفسار کرتے ، ان کی غیر حاضری کے اسباب جائے اور
پھر انہیں دور کرنے کی سعی فرماتے۔ طلبہ کو مانوس کرنے ، انہیں اپنی حیثیت کا احساس
دلوانے اور با قاعدگی سے حاضر ہونے میں اس طرزعمل کی اہمیت چنداں محتاج بیان
نہیں۔ ذیل میں تو فیق الہی سے اس بارے میں سیرت طیبہ سے چار شواہر پیش کیے
جارے ہیں۔

# ا۔ ابو ہر رہ و فائند کے جیکے سے جلے جانے پر استفسار:

ا مام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت ابو ہریر ہو بنائیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَقِيَنِيُ رَسُولُ اللهِ قَلَّالِيَّا وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ ، فَانُسَلَلُتُ ، فَأَتَيَتُ الرَّحُلَ فَاغْتَسَلُتُ ، ثُمَّ جَمُّتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: "أَيُنَ كُنُتَ يَا أَبَا هِرَّةً؟ ".
فَقُلُتُ لَهُ.

فَقَالَ: " سُبُحَانَ اللهِ! يَا أَبَا هِرَّةَ! إِنَّ الْمُؤُمِنَ لَا يَنُجُسُ". لهُ وُقَالَ: " سُبُحَانَ اللهِ! يَا أَبَا هِرَّةً! إِنَّ الْمُؤُمِنَ لَا يَنُجُسُ". لهُ " دُرسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اور مِن اللهِ وقت جنبي تفاء آپ مِنْ اَلَهُ عَمِرا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ل صحيح البخاري ، كتاب الفسل ، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ، رقم الحديث ٢٨٥ ، ١ / ٣٩١.

گئے، تو میں چیکے ہے نکل کر گھر آگیا اور شل کیا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت تک ] بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مشخط آپ مشخط آپ میں اور چھا: ''اے ابو ہریرہ! تم کہاں تھے؟''
میں نے [صورت حال] بتلائی۔

نو آپ مشیکی آن سے داخر مایا: ' سیحان اللہ!ا ہے ابو ہریرہ! موئی بنیں ہوتا۔'
اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹو کے آپ مشیکی آنے کہ مجلس سے چنکے سے چلے جانے پر آپ مشیکی آنے ہے ان سے استفسار فر مایا اور صرف ای پر اکتفانہ فر مایا، بلکہ یہ بھی واضح کیا، کہ جنابت، جس کی بنا پروہ چنکے سے بالے گئے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے میں رکاوٹ بیس ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ اِسُتِحْبَابُ تَنْبِيهِ الْمَتُبُوعِ لِتَابِعِهِ عَلَى الصَّوَابِ ، وَإِنَّ لَمُ يَسُأَلُهُ. " لَهُ يَسُأَلُهُ. " لَهُ يَسُأَلُهُ. " لَهُ يَسُأَلُهُ. " لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"اس میں اس بات کا استحباب ہے کہ پیشوا کوا ہے پیروکار کوٹھیک بات سے آگاہ کرنا جاہیے،اگر چہوہ اس بارے میں سوال نہ بھی کرے۔"

#### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دو درج ذیل ہیں:

﴿ آنَحْضَرَت مِشْنَا لَهُ كَالَبَ ثَاكُره كَ بِالصَّلَاقَامُنا علام يَّنى رَصَّ اللهُ تَعَالَى رَمُطُراد بِنَ "وَفِيهُ جَوَازُ أَخُدِ الْإِمَامِ وَالْعَالِمِ بِيَدِ تِلْمِيدِهِ وَمَشْيِهِ مَعَهُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ ، وَمُرُتَفِقًا بهِ "كَ

ــلى فتح الباري ١ / ٣٩١ ؛ تيزطلانظه بو: عمدة القاري ٣ / ٢٤٠. \* إلى المرجع السابق ٣٤١/٣ .

''اس میں امام اور عالم کااپنے شاگر د کے ہاتھ کو بکڑنا اور اس پر فیک لگاتے ہوئے چلنا[ثابت ہوتا] ہے۔''<sup>ک</sup>

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت انس بن مالک دخالات سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا نَزَلَتُ هَلِهِ الآيَةُ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّلِينَ آمَنُوا لاَ تَرُفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ ﴾. " إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، جَلَسَ ثَابِتُ بُنُ قَيسٍ فَظَلِمْهُ فِي صَوْتِ النَّبِيِ ﴾. " إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، جَلَسَ ثَابِتُ بُنُ قَيسٍ فَظَلَمْهُ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ: " أَنَا مِنُ أَهُلِ النَّارِ ". وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِي ظَلَمَهُمْ فَسَأَلَ النَّبِي ظَلَمَهُمْ فَسَأَلَ النَّبِي ظَلَمَهُمْ مَعَاذٍ فَظَلَمْهُمْ فَقَالَ: " يَا أَبُاعَمُرُو! مَا شَأَنُ النَّبِي ظَلَمَهُمْ وَا مَا شَأَنُ النَّبِي ظَلَمَهُمْ مَعَاذٍ فَظَلَمْهُمْ فَقَالَ: " يَا أَبُاعَمُرُو! مَا شَأَنُ النَّبِي ظَلَمَهُمْ مَا فَي النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُمُ مَا أَنْ اللَّهُمُ وَا مَا شَأَنُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُمُ وَا مَا شَأَنُ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ مَا أَلَا النَّيْ عَلَيْهُ اللَّهُمُ مَا أَلُهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الل

قَالَ: "فَأَتَاهُ سَعُدٌ فَاللهُ: "إِنَّهُ لَحَارِي ، وَمَا عَلِمُتُ لَهُ بِشَكُوى ". قَالَ: "فَأَتَاهُ سَعُدٌ فَقَالُ ، فَذَكَرَ لَهُ قَولَ رَسُولِ اللهِ فَاللهَ ، فَقَالَ ثَابِتٌ فَقَالُهُ اللهِ فَاللهُ ، وَلَقَدُ عَلِمُتُمْ أَنِي مِنُ أَمُولُ اللهِ فَللهُ ، وَلَقَدُ عَلِمُتُمْ أَنِي مِنُ أَرُفَعِكُمُ صَوتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَاللهَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَالله فَا النّارِ ". فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعُدٌ فَقَالَ لِللهِ فِللهَ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ال اس بارے میں تغصیل کتاب هذا کے صفحات اسل ۱۳۸ بر ملاحظه مو۔

س الله الربار من النصيل كما بعد اكم منحات ١١٨ و الانظم و سل سورة الحجرات / الآية ٢ . من المحدد عمله ، رقم الحديث ١٨٧ من صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله ، رقم الحديث ١٨٧ . (١١٩) ١ / ١١٠ .

نی ملطنظ آیا نے ان کے بارے میں ] سعد بن معاذ رفی انٹیز سے استفسار کرتے ہوئے ملے این کے بارے میں ] سعد بن معاذ رفی ان کے بیر؟ کیا وہ بیار ہو گئے ہیں؟ ''
سعد رفی اللہ نے عرض کیا: '' بے شک وہ میرے پڑوی ہیں، مجھے تو ان کی بیاری کاعلم نہیں۔''

انہوں [راوی] نے بیان کیا: "سعد رہائی ان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے نبی مطابق آن کے استفسار کا ذکر کیا، تو ثابت رہائی کہنے گئے: "بہ آیت نازل ہوئی ہے اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ میری آ واز رسول الله ملتے آئے آنے کی آ واز کے مقابلے میں تم سب کی آ واز وں سے بلند ہے، اس لیے میں تو جہنمی ہوں۔"

امام بخاری رحمدالله تعالی کی روایت کرده حدیث میں ہے:

" أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْعَنَقَدَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ وَعَلَيْهُ، فَقَالَ رَجُلَ:
" يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إَنَّا أَعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ". الحديث " فَي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إَنَّا أَعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ". الحديث " فَي رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّا أَنَا أَعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ". الحديث " في تعين المَّنِينُ كَي غير حاضري كي بارے مِن اللهِ عَلَيْهُ فَي عَير حاضري كي بارے مِن اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ل صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، جزء من رقم الحديث . ٦٢٠/٦، ٣٦١٣

www.undukutabkhanapkablogapotacom

پوچھا، تو ایک شخص نے عرض کیا: '' یا رسول الله ملطفظین ! میں آپ کواس کے بارے میں خبر لا کرعرض کرتا ہوں۔'' الحدیث

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منظی آنے اپنے صحابی ثابت رہالٹی کی غیر حاضری کا نوٹس لیا اور ان کے متعلق ان کے پڑوی سعد بن معاذر ڈائٹی سے پوچھا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے شرح حدیث میں لکھا ہے:

"وَفِيُهِ أَنَّهُ يَنْبَغِيُ لِلْعَالِمِ وَكَبِيرِ الْقَوْمِ أَنُ يَّتَفَقَّدَ أَصُحَابَهُ ، وَيَسُأَلَ عَمَّنُ غَابَ مِنْهُمُ. "له

"اس [صدیث] سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم اور قوم کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے رفقاء کی غیر حاضری کا نوٹس لے اور غیر موجودا شخاص کے متعلق [ دوسروں ] سے پوچھے۔"

نی کریم منطق آلی نے حضرت ثابت دفات کی غیر حاضری کے بارے میں استفسار کرنے اوران کے احوال ہے آگاہی پراکتفانہ فر مایا، بلکہ انہیں یہ پیغام بھی بھیجا کہ مجلس مبارک سے غیر حاضری کے سبب کے متعلق ان کی رائے قطعی طور پر غلط تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے:

" فَقَالَ مُوسَى بُنُ أَنْسٍ ﴿ فَطَالَا ثُولَا اللَّهُ الْمَرَّةَ الْآخَرَةَ الْآخَرَةَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

له شرح النووي ۲ / ۱۳۴.

ك صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، حزء من رقم الحديث . ٦٢٠/٦، ٣٦١٣.

بلنے، آپ مشی آیا نے فرمایا: "ان کی طرف جائے اور ان سے کہے:" یقیناً تم جہنی نہیں ہو، بلکہ جنتی ہو۔"

## ٣ ـ بينيے كے ثم ميں غير حاضر رہنے والے كے متعلق استفسار:

ا مام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے معاویہ بن قرہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے اپنے باپ رفائنڈ سے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ نَبِيُّ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

فَفَقَدَهُ النَّبِيُ غَلَالَا اللهِ مَ فَقَالَ: "مَالِي لَا أَرَى فُلَانًا؟" قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللهِ! بُنيَّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ".

فَلَقِيَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَن بُنيّهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَزّاهُ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَزّاهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: " يَا فُلَانُ! أَيُّمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكُ: أَنُ تَمَتَّعَ بِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: " يَا فُلَانُ! أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكُ: أَنُ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ أَوُ لَا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِن أَبُوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُتَهُ عَمُرَكَ أَوُ لَا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِن أَبُوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُتُهُ قَدُ سَبَقَكَ إِلَيْهِ ، يَفْتَحُهُ لَكَ ".

قَالَ: " يَا نَبِيَّ اللهِ! بَلُ يَسُبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَفُتَحُهَا لِيُ ، لَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَفُتَحُهَا لِيُ ، لَهُوَ أَحَبُ إِلَى ".

قَالَ: " فَذَاكَ لَكَ ". ك

له سنن النسائي ، كتاب المحنائز ، في النعزية ، ٤ / ١١٨. شيخ الباتى في النحويث كو وصحيح عقر ارديا عيد ( الماحظه بو: صحيح سنن النسائي ٢ / ٩٤٤ به اورامام احمد اور حاكم في الكوتدر اختصار كماته روايت كياب ( الماحظه بو: المسند ، رقم الحديث ٥٩٥٥ م ⇔ ⇔

جب نبی منطَفَظَیم تشریف فرماہوتے او آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی بیٹھتی۔ انہیں میں ہے ایک چھوٹے بیچے والا شخص تھا، جو کہ اس کے پیچھے سے آتا ،تو وہ اس کواینے آگے بٹھا دیتا۔وہ بچہ فوت ہو گیا ،تو اس ھخص نے بیچے کی یاو کے غم میں حلقہ میں حاضر ہونا حجوڑ دیا۔ نی منطق کی اس کی غیر حاضری کا نوٹس لیا، اور دریا فت فر مایا: ' کیا بات ہے میں فلاں شخص کو (مجلس میں )نہیں دیکھ رہا؟'' لوگوں نے بتلایا: ''یا رسول الله ﷺ اس کا وہ جھوٹا بیٹا[پیارا سا] جسے آپ[مجلس میں ] دیکھتے تھے، وہ فوت ہو گیا ہے۔'' چنانچہ نبی طفی ﷺ نے اس سے ملاقات فرمائی اور اس سے اس کے جھوٹے بیٹے کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے بتلایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے ، تو آب مصطر المنظمة إلى الموسلى دى - پھر آپ نے اس سے فرمایا: "اے فلان! تخھے [ دونوں میں سے ] کون می بات زیادہ ببند ہے: اپنی ساری عمراس ہے فائدہ اٹھاتا ، پاکل جنت کے دروازوں میں ہے کی دروازے برتم آئ، تو وہاں وہتم سے پہلے بہنجا ہوا ور جنت کے دروا زے کوتمہارے لیے کھولے؟'' اس نے عرض کیا: '' اے اللہ تعالیٰ کے نبی مشکھ آنے ! مجھے پیزیادہ پہند ہے کہ وہ جنت کے در دازے پر مجھ سے پہلے ہنچے اور اس کومیرے لیے کھو لے۔'' آب ﷺ نے فرمایا: ''پس بیر [جزا] تیرے لیے ہے۔'' ال حديث شريف كےمطابق آئخضرت ملطي الله الله علقه سے ايك شخص كى

۲٤ ⇔ ⇔ ۲۱ / ۲۶ والمستدرك على الصحيحين ، كتاب الجنائز ۱ / ۳۸٤). امام حاكم نے السحيحين ، كتاب الجنائز ۱ / ۳۸٤). امام حاكم نے السحيح والسحيح السابق ۱ / ۳۸٤ ؛ والتلخيص ۱ / ۳۸٤) والتلخيص ۱ / ۳۸٤) ؛ شخ ارتا و طاوران كرفتاء نے المستدك [استادكو م ع قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۲ / ۳۲۱).

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com غیر حاضری کا نوٹس لیا،غیر حاضری کا سبب دریا فت فرمایا اور سبب معلوم ہونے پراس کا ازال فرمايا حصلوت رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. حدیث شریف میں دیگر فوائد: حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے تین درج ذیل ہیں: الله الله الله الله المحمد المحمد المعامل المعرب المنظمة المحمد المنظمة المحمد المنظمة المحمد المنطقة المحمد المعمد المحمد المحمد المعمد المحمد المحم فرمانا۔ ایک روایت میں بیجی ہے کہ آنخضرت م<sup>ین</sup> آئے نے کے والدے یو چھا:" اُتُحبُهُ؟ " '' کیاتم اس سے پیار کرتے ہو؟" اس فعرض كيا: "يارسول الله من الله عنه الله حَمَّا الله حَمَّا أُحِبُّهُ. "له " يا رسول الله مطفي من الله تعالى آب سے اس طرح محبت كرے جيسے كه ميں اس ہے محبت کرتا ہوں ۔' المن المنظم المنظمة في دوران تعليم أسلوب استفهام اختيار فرمايات ٧- غير حاضر ہونے والے انصار كے متعلق استفسار: ا مام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ہربیرہ ، اور انہوں نے اپنے باپ زنائٹڑ سے روایت نقل کی ہے، کدانہوں نے بیان کیا: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْأَنْصَارَ ، وَيَعُودُهُمُ ، وَيَسُأَلُ عَنْهُمُ." ل المسند ، حزء من رقم الحديث ٥٩٥٥ ، ٣٦١/٢٤،١ من رقم الحديث ١٣٦١/٢٤،١ من رقم الحديث [اسنادكوني ]كهاب. (ملاحظه و: هامش المسند ٢٤ / ٣٦١). الع اس بارے میں تفصیل کتاب حدا کے مفحات ۱۱۸۔۱۳۰ برملاحظہ و۔ سے اس بارے میں تفعیل کاب حذا کے متحات ۲۲۱-۲۲۱ برملاحظہ و۔

صحیح ] کہاہے اور حافظ الذهبي نے ان کی تابید کی ہے۔ (طاحظہ ہو: المرجع السابق ۱ / ۲۸۶ ؛ والتلخیص ۱ / ۲۸۶)

س المستدرك على الصحيحين ، كتاب الحنائز ، 1/ ٣٨٤. الم ما كم في ال مديث كل اسادكو

''رسول الله منظَّمَا أَمْ انصار كاخيال ركھتے ،ان [میں سے بیار ہونے والوں]
کی عیاوت فرماتے اور ان [میں سے غائب ہونے والوں] كے متعلق سوال فرماتے۔''

موں سرہ ہے۔

فلاصہ کلام ہے کہ ہمارے نبی کریم مضطری اپنے طلبہ کی غیر حاضری کا نوٹس لیتے ،

غیر حاضری کے اسباب کے بارے میں پوچھ کچھ فرماتے اوران کے ازالے کے لیے سعی

فرماتے ۔افسوں کہ ہمارے بعض مدرسین اس سنت کوفراموش کر بچے ہیں۔ان کے ہال

بعض طلبہ ہفتہ، بلکہ مہینہ، بلکہ بیا اوقات نصف تعلیم سال [Semester] بھی غائب

رہیں، تب بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی ۔ إِلَى اللّٰه الْمُشْتَكَى وَهُوَ

الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا يَفُعَلُونَ .



MMM III GIIKUITAO

# (45) آسانی کرنے والے معلم

"إِنَّ الله لَمُ يَبُعَثَنِيُ مُعَنِّنَاً وَلَا مُتَعَنِّناً ، وَلَكِنُ بَعَثَنِيُ مُعَلِّماً مُيَسِّرًا." 4

'' یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بختی کرنے والا ،عیب چین بنا کرنہیں بھیجا، بلکہ مجھے آسانی کرنے والامعلم بنا پرمبعوث فر مایا۔''

سیرت طیبہ میں اس بات کے کثیر تعداد میں شواہر ہیں۔ ان میں سے پانچ تو فیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا حیوٹے کپڑے والے کے لیے ہولت:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت جابر بن عبدالله وظی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"خَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ ظِلْلَا فِي بَعْضِ أَسُفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيُلَةً لِبَعْضِ أَسُفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيُلَةً لِبَعْضِ أَمُرِي ، فَوَجَدُتُهُ يُصَلِّي ، وَعَلَى ثَوُبٌ وَاحِدٌ ، فَاشْتَمَلُتُ

ل صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب بيان أن تخيير امرأ ة لا يكون طلاقاً إلا بالنية ، رقم الحديث ٢٩ (١٤٧٨) ، ١١٠٥/٢ .

بِهِ ، وَصَلَّيْتُ إِلَىٰ جَانِبِهِ.

فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ: "مَا السُّرَى يَا جَابِرُ ؟ ".

فَأَخُبَرُتُهُ بِحَاجَتِي ، فَلَمَّا فَرَغُتُ ، قَالَ: " مَا هٰذَا الْإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيُتُ؟ ".

قُلُتُ: "كَانَ ثُولٌ (يَعُنِي ضَاقَ) ".

قَالَ: " فَإِنَّ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفُ بِهِ ، وَإِنَّ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرُ بِهِ ". طه

" میں نی منطق آنے ساتھ ایک سفر میں گیا۔ ایک رات میں اپنی کسی ضرورت کے میں نظر [آپ کے پاس] آیا، تو میں نے آپ کونماز میں مشغول پایا، اس وقت میرے بدن پرایک ہی کپڑاتھا، میں نے اسے لبیٹ لیا، اور آپ کے پہلو میں نماز پڑھی۔

جب آب منظر آن انمازے ] فارغ ہوئے ، تو فر مایا: ''اے جابر! رات کو [اس وقت ] تم کیے آئے ہو؟''

میں نے اپنی حاجت بتلائی۔ جب میں فارغ ہوگیا ، تو آپ طفی اَلَیْ نے پی اِسٹی اَلَیْ آپ طفی اَلَیْ نے بیا ، دیا ہوں ، کیسا ہے؟''

میں نے عرض کیا:''ایک ہی کیڑا تھا یعنی تنگ تھا۔''

آپ ﷺ ﷺ نَفر مایا:''اگروه کشاده به بو بتو اس کو لپیٹ لواور اگر ننگ بهوتو اس کوتہبند کے طور پر باندھ لیا کرو۔''

اور سی ہے:

" فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ ، وَكَانَتُ عَلَيٌّ بُرُدَةٌ ،

ل صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب إذا كان الثوب ضيفًا ، رقم الحديث ٣٦١ ، ١ ، ٢٧٤.

ذَهَبُتُ أَنُ أَخَالِفَ بَيُنَ طَرَفَيُهَا ، فَلَمُ تَبُلُغُ بِي. وَكَانَتُ لَهَا ذَبَاذِبُ ، فَنَكَّسُتُهَا ، ثُمَّ خَالَفُتُ بَيْنَ طَرَفَيُهَا ، ثُمَّ تَوَاقَصُتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَعْتُ حَتَّى قُمُتُ عَنُ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْكُونَ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْكُونَ اللهِ فَلْكُونَ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلْهُ اللهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهُو

قَالَ: " إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيُهِ ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشُدُدُهُ عَلَى حِقُوكَ ". له

جب رسول الله منظم آنے آنمازے ] فارغ ہوئے تو فرمایا: ''اے جاہر!'' میں نے عرض کیا: ''میں حاضر ہوں یارسول الله طلطے آنے آبیں حاضر ہوں۔'' آپ منظم آنے آنے فرمایا: '' جب وہ [کیڑا] کشادہ ہوتو اس کی مخالفت سمتوں کے کناروں کو ملا و اورا گروہ تنگ ہو، تو اس کواپنی کمریر باندھ لو۔''

ل صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر فَظَالَيُّهُ الطويل وقصة أبي اليسر ، حزء من رقم الحديث ٧٤ (٣٠١٠) ، ٤ / ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦.

اس مدیث شریف میں یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت منظی آنے نے حضرت جابر ہنائی کے لیے آسانی فرمائی ۔ آپ منظی آنے آئے انہیں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جب کیڑا تنگ ہو، تو نماز کے لیے اس کی خالفت سمتوں کے کناروں کوگردن سے تھا منے جھکنے کی مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ ایسی صورت میں جا در کوبطور تہبند استعال کرے نماز اداکر لی جائے۔

### حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں ہے دو درج ذیل ہیں:

﴿ آنحضرت ﷺ کی اپنے شاگر دول کے لیے تواضع ، کہ انہیں اپنی ضرورت کے سلطے میں رات کو بھی آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت تھی۔ <sup>ہے</sup>

﴿ اَ تَحْضَرت مِنْ اللَّهِ عَلَيْم ہے قبل اپنے شاگر دکواس کا نام لے کرندا دینا۔ اظہار انس اور شاگر دکی کلی توجہ مبذول کروانے میں اس طرزعمل کی اہمیت چنداں مختاج بیان نہیں۔ ٹ

## ۲- نمازی کے لیے سترہ کے سلسلہ میں آسانی:

حضرت ائمه احمد، ابو داود ، ابن ماجه ، اور ابن حبان رحمهم الله تعالیٰ نے حضرت ابو ہر میرہ زمان نئے سے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّيْ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَجُعَلُ تِلُقَاءَ وَجُهِهِ شَيْئًا ، فَإِنُ لَمُ يَجَدُ فَلْيَنُصِبُ عَصًا ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخُطُطُ خَطَّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ ". عَهُ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخُطُطُ خَطَّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ ". عَه

ا ای بارے می تغصیل کتاب حذا کے صفحات ۳۲۵ ساس پر ملاحظہ ہو۔

م اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۱۸\_۱۳۰ برملاحظه بور

ك المسند ٢ / ٢٤٩ (ط: المكتب الإسلامي) ؛ وسنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، رقم الحديث ٦٨٩ ، ٢ / ٢٧٠ ؛ وسنن ابن ماجة ، أبواب إقامة الصلاة ، باب ما يستر المصلي ، رقم الحديث ، ٩٣٠ ، ♦♦ '' بے شک رسول اللہ طلطے آئے آئے فرمایا:'' جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے، تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے۔اگراسے کوئی چیز نہ ملے ، تو چھڑی نصب کرلے،اگر یہ بھی نہ ہوتو پھر[زمین پر]ایک لکیر ہی تھینچ لے، پھراس کے آگے ہے گزرنے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔''

آ تخضرت منظفاً آنے سُترہ کے سلسلے میں امت پر کس قدر آسانی فرمائی! بیسہولت درج ذیل دوصور توں میں نمایاں ہے:

ا۔ سترہ کے لیے کسی مخصوص چیز کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ آپ میشے آتی نے فرمایا کہ اپنے آتا ہے۔ اس سلسلے آگے کوئی چیز رکھ لے اور پچھ میسر نہ ہو، تو اپنی چیٹری ہی نصب کرے۔ اس سلسلے میں علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فِيُهِ أَنَّ السُّتَرَةَ لَا تَخْتَصُ بِنَوْعِ ، بَلُ كُلُّ شَيْءٍ يَنُصِبُهُ الْمُصَلِّي تِلْقِاءَ وَجُهِهِ يَحُصُلُ بِهِ الْإِمْتِثَالُ. " اللهِ تَلْقَاءَ وَجُهِهِ يَحُصُلُ بِهِ الْإِمْتِثَالُ. " اللهِ اللهُ مَتِثَالُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَتِثَالُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

"اس میں بیر [بات] ہے کہ سترہ کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ نمازی اپنے آگے جو چیز بھی نصب کرے گا ،اس سے [آئخضرت ملطے مَلَیْمَ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

۲- کسی بھی چیز کے موجود نہ ہونے کی حالت میں آنخضرت منظ میں نے زمین پر نمازی کے آگے کھینچے ہوئے خط ہی کوستر ہ قرار دے دیا۔ امام ابوداودر حمد اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان تحریر کیا:

ل عون المعبود ٢ / ٢٧٠.

<sup>⇒ ⇒</sup> ا ۱ ۱۷۰ ا والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة ، باب مايكره للمصلي وما لا يكره ، رقم الحديث ٢٣٧٦ ، ٦ / ١٣٨. الفاظ حديث سنن أفي واود ك بين حافظ ابن جمرة الله يكره ، رقم الحديث المسلم وما لا يكره ، رقم الحديث المسلم المسلم و "الله واحداورا بن باجدة روايت كيا به اورا بن حبان الله و على الله و المنظرب معلم الله و المنظرب المجمعات الله كل دائد ورست نمين ، بلكه يه [ حديث حسن ] بها به و المرام ص ٤٧).

[بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَهُ يَحِدُ عَصًا]. له [جب چيري ميسرنه موتو خط كيني كم تعلق باب]

اورامام ابن حبان رحمه الله تعالى في درج ذيل عنوان تحرير كميا:

"ذِكُرُ إِحَازَةِ الْاسْتِتَارِ لِلْمُصَلَّيُ فِي الْفَضَاءِ بِالْخَطِّ عِنْدَ عَدُمِ الْعَصَا وَالْعَنَزَةِ."ك

[ کھلی جگہ میں چھڑی اور نیز ہ کی عدم موجودگی میں نمازی کا لکیر کوستر ہ بنانے کا جواز کا ذکر ]

سوقران سے چھند پر مسكنے والے نمازى كے ليے مہولت:

امام ابوداوداورامام ابن حبان رحمبما الله تعالى في حصرت عبدالله بن أبي او في والله والله والله والله والله والم

"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ظَلَّالَكَا فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنُ آخُذَ مِنَ الْقُرُآنِ شَيئًا فَعَلِّمُنِيُ مَا يُحُزِنُنِي مِنْهُ".

فَقَالَ: " قُلَ: سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِللهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، وَاللهُ أَكُبُرُ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ".

قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! هذَا لِلَّهِ فَمَالِي؟ ".

قَالَ: "قُلِ: اَللّٰهُمَّ ارُحَمُنِي وَارُزُقُنِيُ وَعَافِنِيُ وَاهُدِنِيُ ". فَلَمَّا قَامَ ، قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ [بيديه]، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ:

"أُمَّا هذَا فَقَدُ مَلَّا يَدَهُ [يديه] مِنَ الْحَيرِ ". ته

له سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، ٢ / ٢٧٠.

ك سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، وقم الحديث ٢٧ ، ٣ ، ٨٢٧ ، ٢٣ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ،

كه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان اكتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي و ما لا يكره ، ١٣٨/٦.

" ایک شخص نے نبی منطق آلیے کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: " میں قرآن سے کچھ بھی اخذ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مجھے وہ چیز ہتلا ہے جو مجھے اس سے [ دورانِ نماز ] کفایت کرجائے۔"

آ ب الشَّيَّالَةُ مَنْ مَايا: " تَمْ كَبُو: سبحان الله ، والحمد الله ، و لا إله إلا الله ، و الله الله الله الله العظيم. " الله ، و الله العلى العظيم. "

اس نے عرض کیا: '' یا رسول الله مشطّع آنے! یہ [سب کھے] تو الله تعالیٰ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟''

آبِ ﷺ وَعَافِنِي وَعَافِنِي وَعَافِنِي وَارُزُقُنِي وَارُزُقَنِي وَعَافِنِي وَعَافِنِي وَعَافِنِي وَعَافِنِي وَ وَاهْدِنِيُ ". <sup>له</sup>

پس جب وہ اٹھا، تو اس نے اپنے ہاتھ [یا اپنے دونوں ہاتھوں] سے اس طرح کہا: [اس موقع پر] رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ''اس نے تو اپنے ہاتھ [یادونوں ہاتھوں] کوخیر سے بھرلیا ہے۔''

امام ابوداودر حمدالله تعالى في ال حديث شريف بردرج ذيل عنوان تحرير كيا ب:

اله["أيعن الالله! مجمر برحم فرماي، مجمرز ق ديجة، مجمع عافيت ديجة اور مجمع بدايت ديجة -"]

د در در ۱۱۶۱ الفاظ حدیث من حبان محبان کتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، وقم الحدیث المحدیث المحدیث من ۱۱۶۱ الفاظ حدیث من اُنی داود کے ہیں۔ شخ البانی نے اس کو [حسن] کہاہے۔ (طاحظہ ہو: صحبح سنن أبی داود ۱۷۲۱) اور شخ ارنا وَوط نے اس کی [استادکوحسن] کہا ہے۔ (طاحظہ ہو: هامش الإحسان ۱۱۲۱).

[بَابُ مَا يُحُزِئُ الأَمِّيَ وَالْأَعُحَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ]. له [ان پڑھاور غير عربي سے قرأت سے كفايت كرنے والى چيز كے تعلق باب المام ابن حبان رحمه الله تعالى نے اس حديث شريف كوا پئى كتاب [الصحيح] يس المام ابن حبان رحمه الله تعالى نے اس حديث شريف كوا پئى كتاب [الصحيح] يس ايك سے زيادہ بارروايت كيا ہے۔ ايك مقام پرانہوں نے اس پردرن ذيل عنوان لكھا ہے: [ذِكُرُ اللّهُ حَبَارِ عَمَّا يَعُمَلُ الْمُصَلّي فِي قِيَامِهِ عِنْدَ عَدُم قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ]. له

[ حالت قیام میں سورۃ فاتخہ نہ پڑھنے کی صورت میں نمازی کے مل کے بارے میں احادیث کاذکر ]

لتنبيه

یہ اجازت فوری وقتی ضرورت کے پیش نظر ہے۔ مستقل اور دائمی طور پر بیطریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ، کیونکہ جوشن ندکورہ بالاکلمات پڑھ سکتا ہے، وہ پچھ مرصے میں سورۃ الفاتحہ اور پھراس کے بعد سورۃ الکوثر ، العصر اور اخلاص بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں سورۃ الفاتحہ اور پھراس کے بعد سورۃ الکوثر ، العصر اور اخلاص بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں بعض علماء کا سیکھ لے گا۔ شخ محد میں بعض علماء کا قول بایں الفاظ تقل کیا ہے:

لے سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، ٣ / ٤١.

لم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، ٥ / ١١٤. من المرجع السابق ٥ / ١١٦.

"إعُلَمُ أَنَّ هَذِهِ الوَاقِعَةَ لَا تَجُوزُ أَنُ تَكُونَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ لَا مُحَالَةَ يَقَدِرُ عَلَى لَأَنَّ مَنُ يَقُدِرُ عَلَى تَعلَّمِ هذهِ الْكلماتِ لا مُحَالَةَ يَقدِرُ عَلَى تَعلَّمِ الْفَاتِحَةِ ، بَلُ تَأْوِيلُهُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنُ أَتَعَلَّمَ شَيئًا مِنَ الْقُرُآنِ فَي هذهِ السَّاعَةِ ، وَقَدُ دَحَلَ عَلَى وَقُتُ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنُ تِلُكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنُ تِلُكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِن تِلُكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِن تِلُكَ الصَّلَاةِ لَوَ لَهُ أَن يَتَعَلَّم " لَه مِن تِلُكَ الصَّلَاةِ لَوَمَهُ أَن يَتَعَلَّم " لَه مِن تِلُكَ الصَّلَاةِ لَوَمَهُ أَن يَتَعَلَّم " لَه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

" جان لو کہ بیہ بات تمام زمانوں کے لیے نہیں ، کیونکہ جوشخص بیکھات سکھ لیتا ہے وہ فاتحہ سکھنے کی بھی لاز مااستطاعت رکھتا ہوگا۔ در حقیقت معنی بیہ ہے کہ مجھ پر وقت نماز آچکا ہے اور میں فوری طور پر قرآن سے بچھ سکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ نماز سے فارغ ہوکراس پرسکھنالا زم ہے۔''

## الم \_ بھول كرنماز جھوڑنے والے كے ليے آسانى:

امام بخاری اورامام مسلم رحمه الله تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک بنائیز سے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلَيْهِ أَ قَالَ: " مَنُ نَسِيَ صَلَاةً فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ".ك

" یقیناً رسول الله منظیماً آنے ارشاد فرمایا: "جوشخص نماز [پڑھنا] بھول جائے ، توجب بھی اس کو یا دا کے پڑھ لے ، اس کے سوااس پراورکوئی کفارہ نہیں۔ "

ل عوق المعبود ٢ / ٤٣.

لم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ، ولا يعيد إلا تلك الصلاة ، رقم الحديث ٩٥ ، ٢ / ٧٠ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، رقم الحديث ٢١ (٦٨٤) ، ١ / ٤٧٧ ؛ القائل عديث مسلم كين -

اس مدیث شریف کے مطابق آنخضرت منطق آنے بھول کرنمازنہ پڑھنے والے کے لیے سہولت اور آسانی فرمادی۔اور بیآسانی درج ذیل دو پہلوؤں سے ہے:

ا۔ جب بھی بھولی ہوئی نمازیا د آئے ،اداکر لے۔

۱دائیگی نماز کے علاوہ اس کے ذمہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ اہام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ مے اللہ تعالیٰ مے استعالیٰ میں تخضرت میں تی آئے تھے ارشاد گرامی: [لا کَفّارَةَ لَهَا إِلّا ذَلِكَ] کی شرح میں تحریکیا ہے:

" هَذَا يَحْتَمِلُ وَجُهَيُنِ: أَحُدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُهَا غَيْرَ قَضَائِهَا ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَلُزَمَهُ فِي نِسُيَانِهَا غَرَامَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَ لَا زِيَادَةُ تَضُعِيُفٍ لَهَا ، إِنَّمَا يُصَلِّيُ مَا تَرَكَ. "4

"اس میں دوباتوں کا اختال ہے: پہلی بات بیہ کدادا یکی نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اس کا کفارہ نہیں بن سکتی اور دوسری بات بیہ ہے کہ نماز بھولنے کی بنا پر اس کے ذمہ کوئی اور جرمانہ، یا صدقہ، یا زیادہ نماز نہیں۔ وہ صرف چھوڑی ہوئی نماز ہی اداکرے۔"

۵۔روزہ میں از دواجی تعلقات کے کفارہ میں آسانی:

امام بخاری اور آمام مسلم رحمهما الله تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ و مُلاثِیْز ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ظَلِيْكَ أَ فَقَالَ: "هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ". قَالَ: " وَمَا أَهُلَكُكُ؟ ".

قَالَ: " وَقَعُتُ عَلَى امُرَأَيْيُ فِي رَمَضَانَ ".

قَالَ: " هَلُ تَجِدُ مَا تُعَتِقُ رَقَبَةً؟ ".

ل منقول از:عمدة القاري ٥ / ٩٣.

قَالَ: " لَا ".

قَالَ: " فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَصُومَ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟ ". قَالَ: " لا ".

قَالَ: " فَهَلُ تَحدُ مَا تُطعِمُ سِتِّينَ مِسُكِينًا؟ ".

قَالَ: "لَا ".

قَالَ: " ثُمَّ جَلَسَ ، فَأَتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْظَ بِعَرَقٍ فِيُهِ تَمُرٌ ، فَقَالَ: "تَصَدَّقُ بِهِذَا ".

قَالَ: "أَفُقَرَمِنَّا؟ فَمَا بَيُنَ لَا بَتَيهَا أَهُلُ بَيْتٍ أَحُوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا ". فَضَحِكَ النَّبِيُّ ظِلَيْكَ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: " إِذُهَبُ فَأَطُعِمُهُ أَهُلَكَ ".ك

"ایک شخص نے نبی منطق آیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" یا رسول اللہ منطق آیا آیا ہوگیا۔"
الله منطق آیا آیا میں تو تباہ ہوگیا۔"

آپ الشَّيْظَةُ نَا فَ دريافت فرمايا " تَحْفِيكُس چيز في تباه كيا؟"

اس نے عرض کیا: ' میں نے رمضان [ یعنی حالت روز ہ] میں اپنی بیوی سے از دواجی تعلقات قائم کر لیے۔''

آ پ مطنے کی استطاعت رکھتے ہو؟'' اس نے عرض کیا:' دنہیں۔''

آپ مِنْ اَنْ استفسار فرمایا: "كياتم مسلسل دوماه كروز رو كه سكت

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب إذا حامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فليكفِّر ، رقم الحديث ١٩٣٦ ، ١٦٣٢ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب تغليط تحريم الحماع في نهار رمضان على الصائم ، .....، رقم الحديث ٨١ (١١١١) ٧٨٢ ؛ الفاظ عديث مسلم كيس.

(\$("rz)\$) (\$ (\$\tau\_i') \tau\_i') \tau\_i' \tau\_

ہو؟'' اس نے عرض کیا : 'جنین '' آپ مشاکلیے نے دریافت کیا '' کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانے کھلانے کی الاقت ہے ؟''

اس نے عرض کیا: ''نہیں۔'' یہ بیان کیا: '' پھروہ بیٹھ گیا۔ نبی مطفظ آیا کے انہوں [حضرت انس ڈاٹٹ آیا تو آپ مطفظ آیا کے پیان کیا: '' پھروہ بیٹھ گیا۔ نبی مطفظ آیا تو آپ مطفظ آیا نے فر مایا: ''اس کوصد قد کردو۔''
اس نے عرض کیا: '' کیا ہم سے زیادہ فقیر کوئی ہے؟ اس [مدینہ طیبہ] کے دونوں اطراف میں سیاہ پھر ملی زمین کے درمیان اس [صدقہ] کی کسی گھر والوں کوہم سے زیادہ ضرورت نہیں۔''

نی مشکری اس قدر] بنے ، یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں، پھرآپ مشکری نے فرمایا: ''جا دُالے گھروالوں[ہی] کو کھلا دو۔''

اس صدیت شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ بی کریم ملط آبانی سے اس خص کے لیے کفارہ کی اوائیگی میں انتہائی سہولت اور آسائش فرمادی۔ گردن آزاد کرنے سے شروع موکر بات اس حد تک بینی گئی کہ وہ صدقہ کی مجوروں کا تھیلہ بی اپنے اہل خانہ کو کھلا دے۔ صَلَوَ اکْ رَبِّی وَسَلامُهُ عَلَیْهِ. امت کے لیے آپ مطف آبی کی قدرشفیق ومہر بان سے! جَزَاہَ اللّٰهُ نَعَالٰی خَیْر مَا جَزَی نَبیًّا عَنُ أُمْتِهِ.

## حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

صریت شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دو درج ذیل ہیں:

 www.wirdikutalekhanapkablogispot com

كتاب مين أيك مقام پراس حديث پرباين الفاظ عنوان تحرير كيا ہے:

[بَابُ مَنُ أَعَانَ الْمُعُسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ]. ك

[كفاره (كى ادائيگى) ميں تنگ دست كى اعانت كرنے والے كے متعلق باب]

منتبيبر:

آنخضرت منظر نے ای متم کی آسائش کا معاملہ ملمہ بن صحر الور آئی وہائی ہے بھی کیا۔ جب کہ انہوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا، پھر کفارہ دینے سے پہلے اس سے از دواجی تعلقات قائم کر لیے، اور نبی کریم منظر کیا ہے آسانی والے معاملہ کے بعدا پی قوم کے یاس آئے، توان سے کہا:

" وَجَدُتُ عِنُدَكُمُ الطِّيئِقَ وَسُوءَ الرَّأَيِ ، وَوَجَدُتُ عِنَدَ رَسُولِ اللَّهِ ظَلَمْ الطِّيئِقَ وَالْبَرَكَةَ ، قَدُ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادُفَعُوهَا لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادُفَعُوهَا لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادُفَعُوهَا لِي ".

قَالَ: " فَدَفَعُوهَا إِلَى ". "

"میں نے تہارے پاس تنگی اور بری رائے پائی، اور رسول الله مطفی تنظیم کے ہاں کشادگی اور برک رائے میائی ، اور رسول الله مطفی تنظیم کے ہاں کشادگی اور برکت پائی۔ انہوں نے مجھے دو۔ "
انہوں نے بیان کیا: "انہوں نے مجھے [اپناصدقہ] دے دیا۔ "

خلاصة گفتگويد ب، كه بهار بني كريم منظيّر آن البي شاكردول كرماته آساني ، آسانش والا عمل اختيار فرمات ، أبيس مصيبت اور مشقت مين ندو الته حسَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلاَ مُهُ عَلَيْهِ.

ل صحيح البخاري ، كتاب كفارات الأبمان ، ١١ / ٩٦.

سل ملاحظه بو: المسند، رقعي الحديثين ١٦٤١٩ و ١٦٤٢١، تخ ارتا وطاوران كرفقاء في دونول مل طلحظه بو: المسند، رقعي الحديث كم متعلق كها به: الني [متعدد] اسانيداور شوابد كساته سيعديث [ميح] بهاور [بي من المسند ٢٦١ / ٣٤٧ و ٣٤٩) و (ميز الماحظه بو: فنح الباري ٤ / ١٦٤).

## (46)

## حسب استطاعت علم سيحضے كى ترغيب

ہمارے نبی کریم منطق آیا نے حصول تعلیم کے یے کوئی مخصوص مقدار یا کیفیت مقرر فرماندر کھی تھی ، کہاس سے کم مقدار یا ادنی کیفیت کے ساتھ علم کا حاصل کرنا ممنوع ہو، بلکہ آپ منطق آیا کہ علومات ضرور نیے کے بعد ہرشا گردجس قدر، بلکہ آپ منطق آیا کہ معلومات ضرور نیے کے بعد ہرشا گردجس قدر، اور جس درجہ کی تعلیم حاصل کر سکے ، کرے۔ سیرت طیبہ سے اس بارے میں دومثالیں درجہ کی تعلیم حاصل کر سکے ، کرے۔ سیرت طیبہ سے اس بارے میں دومثالیں درج ذمل ہیں:

## ا حسب استطاعت قرآن كريم سيصني كارغيب:

امام مسلم اور امام ابن حبان رخمهما الله تعالى نے حضرت عقبہ بن عامر والله الله تعالى في حضرت عقبہ بن عامر والله ا روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَلْكُلْكُمْ وَنَحُنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ: "أَيُّكُمُ يُحِبُّ أَنُ يَغُدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوُ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنُهُ يُحِبُّ أَنُ يَغُدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوُ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنُهُ بِنَاقَتَيْنِ كُومَاوَيُنِ فِي غَيْرِ إِنْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ؟ ". فَقُلْنَا: "يَا رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّحِبُ ذَلِكَ ".

قَالَ: " أَفَلَا يَغُدُو أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسَجِدِ فَيَعُلَمُ أَوُ يَقُرَأُ آيَتَيَنِ مِنُ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنُ نَاقَتَيُنِ ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنُ ثَلَاثٍ، ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَرْبَعِ ، وَمِنُ أَعُدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ ".ك

الله صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراء ة القرآن وتعلِّمه ، رقم الحديث ٢٠١ (٨٠٢) ، ١ / ٢٥٠ ؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١١٠ / ٢١١ . الفاظ صريف محمم كين \_

ای حدیث شریف میں آنخضرت ملطئے آئے نے حسب استطاعت قرآن کریم سکھنے اور پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ ملطئے آئے کے سکھنے اور پڑھنے کے لیے بیشر طنہیں لگائی کہ سمارا ہی پڑھو، وگرندند پڑھو۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِكُرُ الْحَبِّ عَلَى تَعُلِيمِ كِتَابِ اللهِ ، وَإِنَّ لَمُ يَتَعَلَّمَ الْإِنْسَانُ بِالتَّمَامِ]. 4

[الله تعالیٰ کی کتاب کوسیھنے کی ترغیب کا ذکرا گرچه انسان کمل نہ سیھے] ۲۔ کمز ورقر اُت والے کو پڑھائی جاری رکھنے کی ترغیب:

ا مام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت عائشہ وظافی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ل الإحساك في تقريب صحيح ابن حبال ١ / ٣٢١.

"قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلَيْهِ :" ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرُآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُآنَ وَيَتَتَعُتَعُ فِيهِ ، وَهُوَ عَلَيهِ شَاقٌ ، لَهُ أَجُرَان ". 4 شَاقٌ ، لَهُ أَجُرَان ". 4

" قرآن کا ماہر پیغیام رسال معزز نیکو کارفرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو خض قرآن پڑھتا ہے اور [اپنے کمزور حافظہ کی بناپر ]اس میں اٹکتا ہے اور اس پر پڑھنا گراں ہے ،اس کے لیے دو ہراا جرہے۔''

بلاشہ اسلام میں قرآن کریم کوخوب پختگی سے حفظ کرنے ، اور عمدگی سے تلاوت کرنے کی شان وعظمت اور قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کسی شخص میں ایسا کرنے کی شان وعظمت ہیں نہ ہو، تو کیا وہ تلاوت قرآن کریم ترک کردے؟ رب کعبہ کی قتم! ہرگر نہیں۔ ہمارے نبی رحمت منطق آئے آئے ایسے شخص کواس بات کی ترغیب دی کہوہ اپنی بساط اور ہمت کے بقدر تلاوت جاری رکھے اور اس کے لیے دگنا اجرو ثواب ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی شرح حدیث میں رقم طراز ہیں:

" لَهُ أَجْرَانِ ". " أَيُ أَجُرٌ لِقِرَاءَ تِهِ ، وَأَجُرٌ لِتَحَمُّلِ مَشَقَّتِهِ ، وَأَجُرٌ لِتَحَمُّلِ مَشَقَّتِهِ ، وَهَذَا تَحُرِيُضٌ عَلَى تَحُصِيُلِ الْقِرَاءَةِ ".ك

"لین ایک اجراس کے پڑھنے کا ، اور دوسرا اجراس کے مشقت برداشت کرنے کا اوریہ قراکت جاری رکھنے کی ترغیب ہے۔"

فلاصة كلام بيہ ، كه جمارے نبى كريم منطقة آن اپنے شاگردوں كواس بات كى ترغيب ديتے كم معلومات ضروريہ كے بعد جس قدر، اور جس درجہ اور كيفيت سے تعليم حاصل كرسكو، كرو۔ فصلوات رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

ا صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ، رقم الحديث ٢٤٤ (٧٩٨) ، ١ / ٩٤٥ - ٥٥٠. مرقاة المفاتيح ٤ / ٦١٨.

#### خاتميه

برتم كى حمد وثنا الله عزوجل كے ليے كه انہوں نے جھ جيسے تقير، ضعيف اور گناه گار بندے كواپئے خليل وحبيب امام الأنبياء قائد المرسلين حفرت محمد منظيّاً الله كى سيرت طيب كے ايك عظيم گوشے: [آپ منظيّاً الله بحثيت معلم] كے متعلق بي كتاب مرتب كرنے ك توفيق سے نوازا۔ فَلَهُ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَعَدَدَ مَا خَلَقَ فِي اللَّارُضِ ، وَعَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

اب الله تعالیٰ بی سے انتہائی عاجز انہ التجاہے کہ اس معمولی کا وش کو اپنی رحمت بے پایاں سے شرف قبولیت عطافر مادیں، اور اس کو میرے والدین محتر بین، میرے، اہل اسلام، بلکہ انسانیت کے لیے خیر، برکت اور رحمت کا سبب بناویں، اور اس میں موجود غلل، نقص، اور غلطی کومعاف فرمادیں۔ إِنَّهُ جَوَادٌ کَرِیُمٌ.

## نتائج كتاب:

اس کتاب کی تیاری کے دوران توفیق الہی سے متعدد باتیں اجا گر ہو تیں ، ان میں سے کھددرج ذیل ہیں: سے کچھ درج ذیل ہیں:

الله تعالى في جارب بي كريم منظيميّة كومعلم بناكرمبعوث فرمايا\_

﴿ اللهِ اله

دولت علم ہے آراستہ و پیراستہ کرنے کی سعی فرماتے۔ آپ نے مردوں ،عورتوں ، جوانوں ، بچوں ، قرابت داروں ، دوستوں ، بدوؤں ، اور نے مسلمانوں کو تعلیم دی۔ علاوہ ازیں آپ مطبح آتے ہے کے لیے میسر آنے والے ہرموقع سے فائدہ اضافے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔

﴿ آخضرت مِشْ َورانِ تعلیم شاگردوں کو اپنی طرف متوجه کرنے کا خاص خیال رکھتے۔ انہیں اپنے قریب کرتے ، کامل خاموثی اور کھمل دھیان سے سننے کا تھم دیتے۔ انہیں اپنے قریب کرتے ، کامل خاموثی اور کھمل دھیان سے سننے کا تھم دیتے۔ اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف کرتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیتے۔

الله آپ مصفی آنے اپنے طلبہ کے داول میں خوشی بیدا کرنے کے لیے کوشش فرماتے، اییے اوران کے مابین الفت ومودت کی فضا مہیا کرنے کا اہتمام فرماتے۔اس غرض کے لیے ان کی حاضری پر انہیں خوش آ مدید کہتے، ان کے ناموں اور كنيتوں سے انہيں ندا ديتے ، ان كےجسمول ير اپنا دست مبارك ركھتے ، ايخ دست شفقت اور قدم پاک ہے انہیں کھوکر لگاتے اور ان کے لیے دعا فر ماتے۔ المن المنظم المنظمة الله بات كاغايت درجه ابتمام فرمات كه آپ كى گفتگو كمل طور یر مجھی جائے ،مقصودنکھر جائے اور بتلائی ہوئی معلو مات ذہن نشین ہوجا <sup>ت</sup>یں۔اس سلسلے میں آپ مشی میں اپنی گفتگو میں استعمال کردہ الفاظ کو جدا جدا کر کے زبان مبارک ہے ادا فرماتے۔ ہات کو دہراتے ، اشارات کا استعال فرماتے ، ، مسائل کی وضاحت کے لیے شکلیں بناتے ، حقائق کو مثالوں کے ساتھ بیان فر ماتے ، متضاد اشیاء اور پاتوں کے باہمی فرق کوا جاگر کرنے کے لیے اسلوب نقابل کا استعال فرماتے ،معلومات کو دلوں میں جاگزیں کرنے کی خاطر گن گن کران کا تذكره كرتے ـ طلبه كوزبانِ مبارك سے دى ہوئى تعليم كاچاتا بھرتا كامل نمونه اپنى

سیرت طیبہ کی صورت میں چیش فر ماتے۔اعمال شرعیہ کی کمال درجہ زبانی تضویریشی کے ساتھ ساتھ انہیں عملی طور پر طلبہ کو کر کے دکھاتے ،تا کہ ان کی کیفیتِ اوا لیگی میں معمولی البھاؤ،اورادنیٰ تر ددباتی ندرہ جائے۔

- ﴿ آ پِ مِنْ اَلْمَا اَلَهُ وَلَ الْمَا اللهِ ال
- کی تابل شرم با توں کا ذکر کنایۂ فرماتے ،لیکن شرم کے سبب ضروری باتوں کی تعلیم کو ترک نے فرماتے۔
- المجافظة المستحقظة طلبه كوسوال كرنے كى اجازت دينے ، التھے سوال كى تعريف كركے سائل كى حوصلدا فزائى فرماتے ، بوقت ضرورت سوال سے زيادہ جواب ديئے ۔ بسااوقات اپنے جواب كى وضاحت اور سائل كى تسلى كى خاطر تشبيہ اور قياس استعال فرماتے ، سوال كا جواب معلوم نہ ہونے كى صورت ميں خاموش رہتے ، البتہ بكاراور باعث مشقت سوال ير ناراض ہوتے ۔
- جَهُ افہام و تفہیم کی غرض ہے آپ مینے آتے نے اپنے شاگردوں کو مناقشہ و مباحثہ اور سوال وجواب کی اجازت وے رکھی تھی۔خود بھول جانے کی صورت میں انہیں یا د دہانی کرانے کا تھم دے رکھا تھا۔ مزید برآ ل اپنی موجودگی میں باصلاحیت شاگردوں کو دوسروں کو سمجھانے کی اجازت دیتے۔ ای طرح آپ مینے آتے نے شاگردی خواہش پر سکھایا ہوا سبق اس سے سنا۔
- ﴿ الله کے ساتھ تواضع ،نرمی اوران کی ضرور بات کواپئی اورا پنے اہل کی ضرور بات پرتر جے دینے میں انتہائے کمال پر پہنچے ہوئے تھے، البتہ کسی شخص کی غیر متوقع غلطی اور سمجھ دارشخص کا عام فہم بات کا ادراک نہ کرنے پرخفا ہوتے۔

﴿ آپ مِشْنَهُ آبِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ آ بِ مِنْ اَوْرَا سَائِنَ اوْرَا سَائِشُ مِهِيا کُرنے والے معلم تھے۔ حصولِ علم کے لیے آ ب مِنْ اَوْرَا سَائِشُ مِهِيا کُرنے والے معلم تھے۔ حصولِ علم کے لیے آ ب نے کوئی لازمی حداور درجہ مقرر نہ کردکھا تھا، بلکہ ہر شخص کو اپنی بساط کے مطابق علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے۔

## الپيل:

راقم السطوراس موقع كوغنيمت جانة موسة البيل كرتاب:

ا۔ روئے زمین کے تمام اہل اسلام ، بلکہ تمام بنی نوع انسان سے کہ وہ نبی کریم منظے ایج آنے کے میں کہ میں منظے آئے ا کی سیرت طیبہ کو پڑھیں ، اس پرغور وفکر کریں ۔ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے اس میں رشد و ہدایت اور دنیا و آخرت کی سعادت اور کا میا بی ہے ، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے انہیں [اسوہ حسنہ] لیعنی بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔

۱- مشرق ومغرب کے ارباب تعلیم اپنے کلیات تربیۃ (Colleges of Education) میں [نی کریم ملتے آیا ہے بحثیت معلم ] کوبطور ضمون [Subject] شامل کریں۔

س۔ ونیا کے تمام معلمین اور معلمات اپن تعلیمی زندگی میں نبی کریم مطابع کے اسوہ دستہ کو اپنا کیں ، کیونکہ وہ مخلوق میں اعلیٰ ترین معلم ہیں۔
دسنہ کو اپنا کیں ، کیونکہ وہ مخلوق میں اعلیٰ ترین معلم ہیں۔
دَبّ حَی وَ قَیْوہُ سے عاجز اندالتجا ہے کہ وہ مجھ ناکارے اور تعلیم سے وابستہ تمام

حضرات وخوا تنین کو نبی کریم مطنع آیاتم کے نقش قدم پر جلنے کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ إنَّــ ہُ سَمِيعٌ مُجيبٌ.

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ، وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الُعَالَميُنَ. www.irdukitabkhanapk.blogspot.com



#### قائمة المصادروالمراجع

- 1\_ "الأحاديث المختارة" للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي، تحقيق الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، الطبعة الاولى 121 هـ، بدون اسم الناشر.
- ٢ "الاحتساب على الأطفال" لـ فضل إلهي، ط: إدارة ترجمان الإسلام
   جحرانواله باكستان ، الطبعة الأولىٰ ١٤١٩هـ.
- ٣- "الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وآدابه" لـ فضل الهي،ط: إدارة ترجمان الإسلام حجرانواله ، باكستان، الطبعة الأولى 181٨.
- ٤. "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للأمير علاء الدين الفارسي،
   ط:مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ٥- "الأدب المفرد" للإمام البحاري ، ط:عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثانية ٥٠ ٤ ١هـ. بترتيب وتقديم ١ . كمال يوسف الحوت.
  - ۲ . "إعلام الموقعين عن رب العالمين" للإمام ابن القيم، بتحقيق
     محمد محيى الدين عبدالحميد ، ط: دار الفكر بيروت ١٣٩٧هـ.
- ٧- "إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجة" للشيخ محمد على حانباز، طنا المكتبة القدوسية لاهور ، الطبعة الأولى ٢١ ٤١هـ.
- ٨- "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشيخ أحمد عبدالرحمن

- البنا، ط: دار الشهاب بالقاهرة ، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٩- "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى.
- ١٠ "بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها و ما عليه" (شرح مختصر صحيح البخاري) المسمّى بـ (جمع النهاية في بدء الخير والنهاية) للإمام ابن أبي حمرة الأندلسي، ط: دار الحيل بيروت ، الطبعة الثانية ٩٧٩م.
- ١١- "تحفة الأحوذي" شرح جامع الترمذي للشيخ محمد عبدالرحمن المباركفوري، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ١٢ "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع ١٤١٠هـ، بتحقيق الشيخ مصطفى محمد عمارة.
- ١٣ "تفسير البيضاوي" للقاضي ناصر الدين البيضاوي ، ط: دار الكتب العلمية للنشر بيروت ، بدون الطبعة : سنة الطبع ٩ ٩ ٩ هـ.
- ١٤ "تفسير التحرير والتنوير" للشيخ محمد الطاهر أبن عاشور ، ط: الدار
   التونسية للنشر تونس ، بدون الطبعة ، سنة الطبع ٩ ٩ ٩ ٩ هـ.
- ١٥ "التفسير الكبير" المسمّى: بـ "مفاتيح الغيب" للعلامة فخر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران ، الطبعة الثالثة ، بدون سنة الطبع.
- 17 "تفسير ابن كثير" المسمّى ب "تفسير القرآن العظيم" للحافظابن كثير،ط: دار الفيحاء دمشق و دار السلام الرياض ، الطبعة الأولى 17 هـ، بتقديم الشبخ عبدالقادر الأرناؤ وط.

- ١٧ "تفسر الكشاف " المسمّى بـ "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل من وجوه التنزيل" للعلامة أبي القاسم الزمحشري ، ط: دار المعرفة بيروت ، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٨ "التلخيص" للحافظ الذهبي، ط: دار المعرفة بيروت ، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٩- "جامع الترمذي" (المطبوع مع تحفة الأحوذي)،اللامام أبي عيسى
   الترمذي ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.،أو
   ط: دار الكتب العربي بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٠ "حاشية السندي على سنن النسائي" للشيخ أبي الحسن السندي ،
   ط: دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٢١ "الحرص على هداية الناس" لـ فضل إلهي ، ط: إدارة ترجمان
   الإسلام ججرانواله باكستان ، الطبعة الخامسة ١٤١٩هـ.
- ٢٢ "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" للعلامة محمود الألوسي ، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ.
- ٢٣ "رياض الصالحين " للإمام النووي، ط: دار الفيحاء دمشق ودار
   السلام الرياض، الطبعة الثالثة عشر ١٤١٢هـ، بتحقيق الشيخين
   عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق.
- ٢٤ "زاد المسير في علم التفسير" للحافظ ابن الحوزي، ط: المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
- ٢٥ "سبل السلام شوح بلوغ المرام" للعلامة محمد الأمير الصنعاني،ط:

- دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الاولى ١٤٠٨هـ، بتحقيق الشيخ محمد عبدالقادر أحمد عطا.
- ٢٦ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
   ط: المكتب الإسلامي ،الطبعة الثانية ٩٩٩ هـ.
- ٢٧ ـ "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للشيخ ناصر الدين الألباني،ط: دار الكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة ٥٠٥ هـ.
- ٢٨ "السلولت وأثرة في الدعوة إلى الله تعالىٰ" لـ فضل إلهي،ط: دارابن
   حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢٤٠ هـ.
- ٣٠- "سنن أبي داود" (المطبوع مع عون المعبود) للإمام سليمان بن
   الأشعت السحستاني ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة
   الاولى ١٤١٠هـ.
- ٣١ـ "السنن الكبرى" للإمام البيهقي،ط: دار الكتب العلمية بيروت ،
   الطبعة الاولى ١٤٢١هــ،بتحقيق الشيخ حسن عبدالمنعم شلبي.
- ٣٢ ـ "السنن الكبرى" للإمام النسائي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ٢٦١ هـ، بتحقيق الشيخ حسن عبدالمنعم شلبي.
- ٣٣ ـ "سنن ابن ماجة" للإمام أبي عبدالله القرزويني ابن ماجه، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ ....، بتحقيق د.محمد مصطفى الأعظمى.

- ٣٤ "سنن النسائي" (المطبوع مع شرح السيوطي و حاشية السندي) للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي،ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٣٥ ـ "شرح السنة" للإمام البغوي،ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٥٠ هـ، بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤ وط وزهير الشاويش.
- ٣٦ "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح" للإمام شرف الدين الطيبي، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٧ ه.، بتحقيق د. عبدالحميد هنداوي.
- ٣٧ "شرح النووي على صحيح مسلم" للإمام النووي، ط: دار الفكر
   بيروت، بدون الطبعة، سنة الطبع ٤٠١ هـ.
- ٣٨- "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للإمام اسماعيل بن حماد الحوهري، ط: دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الثالثة ، ٤٠٤ ه.، بتحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطّار.
- ٣٩ "صحيح الأدب المفرد" للإمام البخاري بقلم الشيخ محمد ناصر
   الدين الألباني ، نشر: دار الصديق الحبيل ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٤ "صحيح البخاري" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٤١ "صحيح الترغيب والترهيب" تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين
   الألباني، ط:مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.
- ٤٢ ـ "صحيح الجامع الصغير وزيادته " اختيار الشيخ محمد ناصر الدين

الألباني، ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ٢ - ١٤ ه.

- ٤٣ ـ "صحيح ابن خزيمة " للإمام ابن خزيمة ، ط: المكتب الإسلامي ،
   الطبعة الأولى ١٣٩١هـ، بتحقيق د.محمد مصطفى الأعظمى.
- ٤٤ "صحيح سنن الترمذي" اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
   نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الأولى
   ١٤٠٩ هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٥٤ ـ "صحيح سنن أبى داود" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط:مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- 23 "صحيح سنن ابن ماجه" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الثالثة 8.٨ د ١هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- 27 "صحيح سنن النسائي" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط:مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الأولى 3 . 4 . 4 هـ. ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٤٨ ـ "صحيح مسلم" للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر و توزيع : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٠هـ.
- ٤٩ "صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للشيخ محمدناصر
   الدين الألباني ، ط: دار الصميعي الرياض، الطبعة الأولى ٤٢٢ هـ.

- ٥٠- "عمدة القاري" للعلامة بدر الدين العيني ، ط: دار الفكر بيروت،
   بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٥١- "عون المعبود شرح سنن أبى داود" للعلامة أبى الطيب العظيم
   آبادي، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٥٢ "فتح الباري" للحافظ ابن حجر ، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٣ "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل" للشيخ أحمد
   عبدالرحمن البنا ، ط: دار الشهاب القاهرة ، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٤ "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للعلامة عبدالرؤف المناوي:
   ط: دار المعرفة بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩١هـ.
- ۵۰ ـ "الكواكب الدراريفي شرح صحيح البخاري" للإمام الكرماني،
   ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- ٥٦ "مجمع الزوائد و منبع الفوائد" للحافظ نور الدين الهيئمي، ط: دار
   الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثالثة ٢٠٤ هـ.
- ٥٧- "مختصر الشمائل المحمدية" للإمام الترمذي، اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط: المكتبة الإسلامية عمان و مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الثانية ٢٠٦هـ.
- ٥٨ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة الملاعلي القاري،
   ط: المكتبة التحارية مكة المكرمة ، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذ صدقي محمد حميل عطار.

- ٩ "المستدرك على الصحيحين" للإمام أبي عبدالله الحاكم ، ط: دار
   الكتاب العربي بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٦٠- "المسند" للإمام أحمد بن حنبل ، ط:المكتب الإسلامي ، بدون الطبعة وسنة الطبع [أو : ط: دار المعارف مصر ، الطبعة الثالثة ١٣٦٨هـ.] [أو: ط: مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٦٧هـ.]
- ٦١ "مسئد أبي داود الطيالسي" ط: دار هجر ، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
   بتحقيق د. محمد بن عبدالمحسن التركي.
- ٦٢- "مسئد أبى يعلى الموصلي" للإمام أحمد بن على بن المثني التميمي ،
   ط: دار المأمون للتراث دمشق ، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ. بتحقيق الأستاذ حسين سليم أسد.
- 77- "مشكاة المصابيح" للعلامة محمد عبدالله الخطيب التبريزي ، ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- ٦٤- "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للحافظ أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري ط: دار الحناك بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، بدراسة و تقديم الأستاذ كمال يوسف الحوت.
- ٦٥ "المصنف" للحافظ ابن أبي شيبة ، ط: الدار السلفية بومباي الهند، الطبعة الأولى ١٣٩٠، بتحقيق الشيخ مختار أحمد الندوي.
- 77- "المصنف" للإمام عبدالرزاق الصنعاني ، ط: المحلس العلمي بحنوب افريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٠، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.

- ٦٧ "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للحافظ أبى العباس أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير و دار الكلم الطيب ، الطبعة الأولى أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير و دار الكلم الطيب ، الطبعة الأولى 15 ١٧ هـ. بتحقيق الشيخ محي الدين ديب مستو و رفقائه.
- ٦٨ "المقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى" للعلامة محمد عبدالرحمن المباركفوري، ط: الحامعة الإبراهيمية سيالكوت باكستان، سنة الطبع ١٩٨٠م.
- ٦٩ "المنتخب من مسند عبد بن حميد" بتحقيق و تعليق أبي عبدالله مصطفى بن العدوي ، ط: دار بلنسية الرياض ، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ.
- · ٧ "من صفات الداعية: اللين والرفق" لـ فضل إلهي، ط: إدارة ترحمان الإسلام حجرانواله باكستان، الطبعة الخامسة ، سنة الطبع ٢ ٢ ١ هـ.
- ٧١- "من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين" لـ فضل إلهي،ط: إدارة ترجمان الإسلام ججرانواله باكستان، الطبعة الخامسة، سنة الطبع ١٤١٩هـ.
- ٧٢- "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للحافظ نور الدين الهيثمي، ط: دار و مكتبة الهلال بيروت ، بدون سنة الطبع، بتحقيق الشيخ عبدالرزاق حمزة.
- ٧٣ "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" للحافظ ابن حجر ، ط: قرآن محل كراتشي باكستان، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٧٤- "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير ، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي ود. محمود محمد الطناحي.

- ٥٧ "هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للشيخ شعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠٨ هـ.
- ٧٦\_ "هامش شرح السنة للبغوي" للشيخين محمد زهير الشاويش وشعيب الأرناؤ وط، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ.
- ٧٧\_ "هامش صحيح مسلم" للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر و توزيع:
   رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة
   العربية السعودية، بدون الطبعة ، سنة الطبع ١٤٠٠هـ.
- ٧٨\_"هامش المسند" للشيخ أحمد محمد شاكر ، ط: دار المعارف مصر ، الطبعة الثانية ١٣٦٨هـ.
- ٩٠- "هامش المسند" للشيخ شعيب الأرناؤوط ورفقائه، ط: مؤسسة
   الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- . ٨. "هامش مسند أبي داود الطيالسي" للدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي، ط: دار هجر ، الطبعة الأولى ، سنة الطبع ١٤١٩هـ.
- ٨١\_ "هامش مسند أبي يعلى الموصلي" للأستاذ حسين سليم أسد، ط: دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ٤٠٤هـ.
- ٨٢ "هامش مشكاة المصابيح" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط:
   المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة الطبع ١٣٩٩هـ.



## عربي كتب:

- ١ التقوى أهميتها وثمرتها وأسبابها
  - ٢\_ الأذكار النافعة
  - ٣ فضل آية الكرسي و تفسيرها
  - ٤- إبراهيم عليه الصلاة والسلام اباً
    - ٥ ـ حب النبي المُثَيِّمُ وعلاماته
      - ٦\_ وسائل حب النبي تَأْثِيْمُ
    - ٧- مختصر حب النبي المُنظِمُ و علاماته
      - ٨- النبي الكريم تَأْيُّ معلماً م
- ٩ . أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٠ ـ من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم
    - ١١ فضل الدعوة إلى الله تعالى ا
    - ١٢ ـ ركائز الدعوة إلى الله تعالى ا
  - ١٣ ـ الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
    - ١٤ السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى ا
- ١٥ . من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة)
  - ١٦ من صفات الداعية:اللين والرفق
  - ١٧ ـ الحسبة:تعريفها ومشروعيتها و وجوبها
  - ١٨ الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين الله

١٩ \_ شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٢٠\_ مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (في ضوء النصوص و سير الصالحين)

٢١ حكم الإنكار في مسائل الخلاف

٢٢ الاحتساب على الوالدين:مشروعيته، ودرجاته، وآدابه

٢٣ الاحتساب على اللأطفال

٢٤ قصة بعث أبي بكر جيش أسامة الله الدراسة دعوية)

٢٥ مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)

٢٦\_ التدابير الواقية من الزنا في الفقة لإسلامي

٢٧ التدابير الواقية من الربا في الإسلام

٢٨ شناعة الكذب وأنواعه

٢٩\_ الاتينسوا من روح الله

٣٠ عظيم منزلة البنت ومكانتها

#### اردوكتب:

ا ... تقوی : اہمیت، برکات، اسباب

٢\_ حضرت ابراجيم مُليَّلًا بحثيبت والد

س\_ حضرت ابراجيم عَالِينًا كي قرباني كاقصه

الم نی کریم مطبق آنے سے محبت کے اسباب

۵- نی کریم منظمی این بحثیت معلم

٧- ني كريم مطيعة في بحثيت والد

2- نی کریم مطاع آیا سے محبت اوراس کی علامتیں

٨\_ بيني كي شان وعظمت

9۔ فرشتوں کا درُود یانے والے اور لعنت یانے والے

اا۔ فضائلِ دعوت

۱۲ ۔ دعوت دین کس چیز کی طرف دی جائے؟

السا۔ وعوت وین کے دیں؟

سما۔ رموت دین کون دیج؟

۱۵۔ دعوت دین کہاں دیں؟

۱۷۔ نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری

 امر بالمعروف ونهى عن المنكر كے متعلق شبهات كى حقیقت ۱۵۔ ر. ۱۸۔ والدین کا احتساب

۴۰۔ مسائل قربانی

۲۱۔ مسائل عیدین

٣٢- لشكر أسامه والني كي روانكي

۲۳- رزق کی تنجیاں

۲۴- جھوٹ کی سینی اوراقسام

۲۵۔ حج وعمرہ کی آسانیاں

۲۷ - جج وعمره کی آسانیاں (مختصر)

۲۷- باجماعت نماز کی اہمیت

۲۸ باجماعت نماز کی اہمیت (مختر)

۲۹۔ زنا کی شینی اوراس کے برے اثرات

زناہے بیاؤ کی تدبیریں (زبرطبع)

## دیگرز بانوں میں:

#### ينگالي:

ا۔ اذکارنافعہ

٢ ني كريم منظيمة إلى سے محبت اوراس كى علامتيں

۳۔ باجماعت نماز کی اہمیت

سے جے دعمرہ کی آسانیاں (مخضر)

۵۔ فرشتوں کا ورود یانے والے اور لعنت یانے والے

۲ بین کی شان وعظمت

ے۔ رزق کی تنجیاں

۸۔ فضائل دعوت

۸۔ فضا آدور۔ ۹۔ آیت الکری کے فضائل اور تفسیر

اا لاتيئسوا من روح الله

## انڈونیشی:

اذكارتافعه

۲۔ نی کریم مطابع نے اوراس کی علامتیں

۳۔ نی کریم مشکھ آیا ہے محبت اوراس کی علامتیں (مخضر)

س\_ رزق کی تخیال

۵۔ لاتینسوا من روح الله

۲۔ فرشتوں کا درودیانے والے اور لعنت یانے والے

www.besturdubooks.wordpress.com

## فرانسیسی:

ا۔ نی کریم مطابقاتی ہے محبت اوراس کی علامتیں (مختصر)

### انگریزی:

ا۔ نی کریم مطابع تاہ ہے محبت اوراس کی علامتیں

۲\_ کشکراسامه بناشند کی روانگی

س\_ نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے میں خواتین کی ذمہ داری (زیرطبع)

۳۔ بیٹی کی شان وعظمت

فارسى:

ا۔ نی کریم مطابقات سے محبت اور اس کی علامتیں

## (مصنف کے تیار کردہ بوسٹر

- ا\_ دعا کی شان وعظمت
- ۲۔ تبولیت دعا کے اسباب
- س۔ مرادیں پورا کروانے والی دعا
- س\_ بریشانی کوراحت سے بدلنےوالی دُعا
  - ۵۔ اولا دکے لیے چودہ دُعا کیں
- ٧\_ ني كريم مِشْ يَعَالِمُ كَي اطاعت كِفُوا كداور نافر ماني كِنقصانات
  - 2\_ نی کریم مطنع کا قرب دلوانے والے اعمال
    - ۸۔ رزق کی تنجیاں
    - 9\_ حيار مفيداور تين نقصان والحكام

## Mason Rest 33

## ال كتاب كے موضوعات:

- قرض اوراس کی شرعی حیثیت
- قرض دین اورمقروض کے ساتھ حسن معاملہ کی تلقین
  - ادائيگي قرض کي تلقين
  - قرض کی واپسی کے لیے قانونی اقد امات
    - نادار مقروض کی اعانت
  - ادائیگی قرض کویقنی بنانے کے لیے بعض تدبیریں
- ادائیگی قرض میں تاخیر پر تجویز کردہ دوسز اوں کی شرع حیثیت
  - قرض كيساته كوئى اورشرط لگانا
    - قرض کی زکوۃ
  - بنک کار دُ زاوران کی شرعی حیثیت

# بلي كي شان عظمت

#### : کتاب کے موضوعات :

- الله تعالى كابينيون كاذكر بيون سے يمليكرنا
- و بین کی پیدائش پرافسرده مونے کا کافروں کی صفات میں ہوتا
  - ينيون كونا پيندكرنے كى ممانعت
  - عیروں کا بیار کرنے والیاں اور بیش قیت ہونا
  - فیک بینیول کا تواب اورامیدیس بیون سے بہتر ہونا
  - عینیوں کامحن باب کے لیے دوزخ کے مقابلہ میں رکاوٹ بنا
    - يينيون كالمحسن باب كوجنت مي داخل كروانا
- وبينيول كر رست كوروز قيامت رفاقت نبوى كَالْيَوْمُ مِس الله
  - بیٹیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والدہ کے لیے وجوب جنت
  - بیٹیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والدہ کے لیے آزادی جہم
    - بیٹیول کے لیے ایٹار کرنے والی والدو کے لیے رحمت والی
      - 🗗 بٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح کانہ ہوا
      - بینی کی مرضی کے ظاف کیے ہوئے نکاح کا نتخ ہوتا
        - 🚱 بدیش بنی کابنے کے برابرہونا
          - 🙆 بیشی کا درا ثت میں حصہ
        - نى كريم تَنْ يَعْلِم كاسوة حسندس بني كامقام

